

# سفرنامه ا

(تحرير وتصاوير كآئينے ميں)



مزار پُر انوار سیّدنا قثم بن عباس طُالتُورُ (سمرقند)

افتخار احمدحافظقادري





تحرير فيحقيق : افقارا حمد عافظ قادري

w**Ši** Zi Yq : پیکش

عبدالرؤف قادري شاذلي

تاريخُ اشاعت : رئع الثاني 1438 هم/ جنوري 2017ء

تعداداشاعت : 500

كمپوزنگ الزيزائنگ: شيخ هفيظ الرحلن

ېرىي : -/350روپ

رابط : 0344-5009536



یہ سفرنامہ ہے مخزن زریں معلومات کا اہل ذوق وجتجواس ہے کریں گے اکتساب



حضرت عبدالله بن مبارك طاللهُ (وصال 181هـ) فرماتے ہیں

إِذَا هَاجَتِ الْفِتُنَةُ فَعَلِيُكُمُ بِبُخَارَا فَإِنَّ الْفِتُنَةُ لَا تَدُومُ بِهَا

(جب تحقی فلنے آگیریں تو پھرتم بخارا چلے جاؤ کیونکہ وہ ایک الیی سرز مین ہے جہاں وہ تیرا پیچھانہ کرسکیں گے۔)



جہاں میں اہل ایمان صُورتِ خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوب اُدھر لکلے، اُدھر لکلے اِدھر ڈوب



تحرير وتحقيق : افتاراتمه حافظ قادري

پایشنش : حاجی محمد نواز عادل

عبدالرؤف قادري شاذلي

تاريخُ اشاعت : ريخ الله في 1438 هم جوري 2017ه

تعداداشاعت : 500

كمپوزنگ اؤيزانگ : شخ حفيظ الزحمٰن

برہے : -/350ء ہے

رابط : 0344-5009536



یہ سفرنامہ ہے مخزن زریں معلومات کا اہل ذوق وجبتو اس ہے کریں گے اکتساب



حضرت عبدالله بن مبارك عليَّة (وصال 181هـ) فرمات بين

اِذَا هَاجَتِ الْفِتُنَةُ فَعَلِيُكُمُ بِبُحَارَا فَاِنَّ الْفِتُنَةُ لَا تَدُومُ بِهَا

(جب تحجے فتنے آگیری تو پھرتم بخارا چلے جاؤ کیونکہ وہ ایک الی سرزمین ہے جہاں وہ تیرا پیچیانہ کرسکیں گے۔)



جہال میں اہل ایمان صُورتِ خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوب أدھر نكلے، أدھر نكلے إدھر ڈوب

#### ﷺ حمد حمد محر سفرنامه زيارات ازبكستان 😘 حمد حمد

| 100 | 🛭 شيخ الاسلام سيف الدين باخرزي طافظا                |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 101 | 7 چشمهالیب                                          |
| 102 | لا امام بخاری میموریل کمپلیس                        |
| 103 | ۶ دولت سامانیه                                      |
| 105 | لا حضرت زنگی اطا نیشهٔ                              |
| 107 | ٦ شخ زين الدين بو بو ميشة                           |
| 108 | 5 خشت امام اسکوائر                                  |
| 108 | 7 مصحب عثانی                                        |
| 110 | 🛭 امام ابو بكر كفل شاشى ولائظ                       |
| 111 | 7 حضرت شيخ خوا ندي طھور الثاثلة                     |
| 113 | ٦ مقبره يونس خان                                    |
| 113 | 🛭 مدرسه کو کلداش                                    |
| 116 | ۶ کتابیات                                           |
| 117 | 🛪 سفرنامه زیارات از بکستان پرمنتور و منظوم تاثرات   |
| 129 | لا مصنف كتاب مِذاكى كتب ير چندتا ثرات وقطعات تاريخ  |
| 144 | المصنف كتاب بذاكى شائع ہونے والى كتب كى مختصر فہرست |

# \*\*\*\*\*\*

600 600 600 60 600 600 600 600 600

#### دمی دمی دی سفرنامه زیارات ازبکستان کمی دمی دمی

| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |               |            |        |           |       |      |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------|------------|--------|-----------|-------|------|------|-----------|
| ۲ شيردورمدرسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |               |            |        | ب.        | مدر-  | وور  | څر   | ŵ         |
| 5 طلاكارى مدرسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |               |            | 2      | زر        | ئامد  | 5,16 | طلأ  | 公         |
| 7 مجد بی بی خانم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |               |            | 3      | غانم      | ابي   | ر بی | مسجا | ŵ         |
| 7 مىجدسىدناخفىز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |               |            | - 5    | نفر       | برناخ | رسيا | مسي  | ŵ         |
| ۶ بخاراشریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |               |            |        |           | ريف   | راڅ  | بخار | Å         |
| ٢ مفت پيريا مفت خواجگان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     | Ċ             | جگال       | خوا    | فت        | رياه  | ت پر | ہفر  | ☆         |
| ٦ سيدامير كلال سوخارى بيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     | ن<br>داهد     | یء         | وغار   | ل         | ركلا  | إمير | سيد  | ☆         |
| 参り * 中でである。 中のである。 * 中の中のである。 * 中の中のである。 * 中のである。 * 中のでは、 * 中   | ф | الم | نين           | سية<br>مدر | o      | ÷         | \$    | *    | 1    | <b>多级</b> |
| <ul> <li>خضرت خواجه بهاؤالدین نقشبند پیهایه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | ث   | فقش           | لدين       | باؤاا  | ڊ. ⁄      | خوا   | رت   | حط   | ¥         |
| ﴿ حضرت عبدا لخالق غجه واني ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |   | 3   | نی            | بدوا       | ق غج   | الخا      | عبد   | رت   | حص   | 公         |
| ۲ حضرت خواجه عارف ریوگری تی <sub>شان</sub> ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ن   | أري           | ٠ ريوً     | رف     | بدعا      | خوا   | رت   | حطة  | ☆         |
| ۶ حضرت خواجه محمودا نجير فغنوى ميلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | á,  | وی            | يرفغتو     | ودانج  | ڊ<br>جيگر | خوا   | رت   | حطة  | 公         |
| « حضرت خواجه على راميتني ميلية<br>« حضرت خواجه على راميتني ميلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 111 | مين<br>مواللة | يني        | 1)(    | جعلى      | خوا   | رت   | حفة  | ☆         |
| ٢ حضرت خواجه محمد با باساس ميسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |               | 51-        | بإيا   | جة        | خواد  | رت   | حصة  | Å         |
| ﴾ حضرت ابوحفص كبير والفيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     | 1             | 地力         | ) کبیہ | ەنھ       | . ابو | رت   | حط   | ¥         |
| الم كليان مينار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |               |            |        | 9         | بينار | ان:  | كليا | 公         |
| ۶ کلیان مبحداً مدرسه میرعرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | ,   | ب             | يرع        | رسد:   | 141       | سجدا  | ن    | كليا | ☆         |
| ﴿ مَجِد چِير دِشْكِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |               |            |        | 1.        | روعي  | 74.  | مسي  | ☆         |

لی زبردست مقابله کیالیکن بالآخرانل سمر قند نے ہتھیار ڈال دیے، ای معرکہ کے دران سیدنا قشم بن عباس ﷺ شہید ہوئے اور پہاڑ کی ایک چوٹی پرآپ ڈاٹٹو کا مزار پُرانوار بنا۔

سن 291 جمری شاش (موجودہ تاشقند) میں ایک ایک طلیم شخصیت نے ایک جنم لیاجوآ گے چل کر "حصد ت امام" کے لقب سے مشہور ومعروف ہوئی۔جدید ایک تاشقند میں شاہد ہی کوئی ایساشخص ہوجو "حصد ت امام" ہے آشنانہ ہو۔ تاشقند ایک کے ندہجی وروحانی مقامات مقدسہ میں ہے اہم ترین مقام انہی شخصیت کا ہے جنہیں ایک حضرت الو بکر محمد الکھیل الکہیم الشاشی مُؤسِیّة کے نام سے جاناجا تا ہے۔

زیارات صحابہ کرام واولیاءاللہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے کیونکہ اُن کے ﴿
﴿ طَاہِری پردہ فرمانے کے بعد اُن کی بارگاہوں میں حاضری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ﴿
﴿ صورت رائیگاں نہیں فرماتے ۔ بے شک ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں وہ اپنے ﴿
﴿ مُقِولِ بندوں کے وسلہ ہے ہم جیسے گناہگاروں کی دعائیں بھی قبول فرما تا ہے ۔

قرآن پاک میں جہال زمین کی سیروسیاحت کا حکم خداوندی موجود ہے وہاں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کآ ٹار مبارکہ کی زیارت کرنے کا واضح حکم بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام اور اولیائے عُظام کی بارگائیں ہی اللہ سجانہ و تعالیٰ کی رحمت کے آٹار مبارکہ کی واضح نشانیاں ہیں۔

یے بندۂ ناچیز تو کسی قابل نہیں بیصرف اُنہی عظیم ہستیوں کا تصرف اورخصوصی ہے نگاہ کرم ہے کہ وہ اس گناہ گار کواپنی بارگا ہوں میں حاضری کے لیے بلوا لیتے ہیں اور پھر فاہری اسباب کا انتظام بھی خود ہی کرواتے ہیں ''میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں''

#### فرنامه زيارات ازبكستان



تاجدارانیا و مرسلین ہمارے آقاو مولی سرکار مدید تا گیا کے سامنے ایک مرتبہ حضرت جرائیل ملی نے ایک شہر" فاخوہ" (فاری میں بخارا) کا ذکر کیا جس پر سرکار دوعالم تا گیا نے حضرت جرائیل ملی ہے ہوئی حضرت جرائیل ملی نے جواب دیا "لا نھا تفخو علی کیوں موسوم کررہے ہو؟ حضرت جرائیل ملی نے جواب دیا "لا نھا تفخو علی السمندانس یوم القیامة بکشو قالشهداء" اس لیے کدوہ قیامت کے دن اہل مدائن پر کشرت فصداء کی وجہ نے خرکریں گے جس پر رسول اللہ تا ہے گئی نے وعافر مائی کہ دائن پر کشرت فاخرہ اور اُس کے ساکنین پر برکت نازل فرما، اُن کے داوں کو تقوی کی دے کریا گئی ہوں کے دول کو تقوی کی دے کریا گئی کہ دیا گئی کہ دے گئی کہ دول کو تقوی کی دے کریا گئی کہ دول کو تقوی کی دول کو تقوی کی دول کریا گئی ہوں پر دم کرنے والا بنادے کیونکہ اُن سے بڑھ کریا میری اُمت کے خریوں پر دم کرنے والا کوئی نہیں۔"

سرکار دوعالم طَالَقُوْم نے وعائے مذکورہ بالا کے بعداس طرح ارشاد فرمایا کہ میں میں ملائکہ کانزول ہوتا ہے،اس کے دہنے میں ملائکہ کانزول ہوتا ہے،اس کے دہنے والوں کی مدد کی گئی ہے اور جواس کی زمین پرسویا گویاوہ تلوارے جہاد کرنے والا ہے' والوں کی مدد کی گئی ہے اور جواس کی زمین پرسویا گویاوہ تلوارے وصال 538ھ)

سرکاریدید منظیم کے بچازاد بھائی وعظیم صحابی رسول منظیم سیدنا قدسم بن ماس علی کی جات کی جات کی جات کی جات کی جاد نے بے قرار کر دیا تو سن 55 ججری سیدنا عثمان غلی طالع کی کے صاحبزاد سے سیدنا سعید بن عثمان طالع کے ہمراہ اسلامی اشکر میں شامل ہوکر ترکستان کی مہم پرروانہ ہوئے ، فتح بخارا کے بعد شہر سمرقند کا محاصرہ ہوا، تین دن تک اہل شہر نے کی مہم پرروانہ ہوئے ، فتح بخارا کے بعد شہر سمرقند کا محاصرہ ہوا، تین دن تک اہل شہر نے

#### هـه هـه هم سفرنامه زيارات ازبكستان 🌎 همه هـه

2011ء راولپنڈی شہر میں ہوا۔اس سفر مقدس میں حاتی محمد نواز عادل محمد ریاض راجہ اور غلام مرتضٰی نے اِس بندہ کواپنی ہمراہی کا شرف بخشا۔

الله جمارا بیسفر زیارات خالصتاً مذہبی اور روحانی نوعیت کا تھا۔ از بکستان کے ان اللہ تعین مذکورہ شہروں میں موجود مقامات مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل کیا اور انہی اللہ تعین مذکورہ شہروں میں موجود مقامات مقدسہ پر حاضری کی رُودادکوآ کندہ صفحات میں قار تمین کی خدمت میں پیش کیا اللہ تعین جارہا ہے۔

اللہ جارہا ہے۔

کتاب ہذا کی تیاری کےسلسلہ میں جن احباب نے کسی طور بھی اپنے مفید ( ایک علام اسلام میں جن احباب نے کسی طور بھی اپنے مفید ( ایک و مخلصانہ مشوروں اور رہنمائی سے نواز ااور فراہمی کتب ومعلومات میں تعاون فرمایا، ( ایک میں اُن تمام شخصیات کاشکریہ ادا کرتا ہوں ، اسی طرح تمام مقتدراور قابل احترام ( ایک میر نے خصوصی شکریے کے ستحق ہیں ۔ جنہوں نے کتاب ہذا پراپنے ( ایک منظوم ومنثورتا ٹرات وقطعات تاریخ ارسال فرمائے ۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ( ایک برائے فیرعطافرمائے۔

آخر میں بارگاہ رب العزت میں دُعاہے کہ اس سفر مقدی میں جن عظیم شخصیات کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اُن کے وسیلہ تجلیلہ ہے ہماری پیلیل کا وش روزمحشر بخشش ومغفرت کا سبب بن جائے۔

آمين بجاه سيد المرسلين سَالَيْنَامُ

silling silling silling silling

برموقع عيدميلا دالنبي منظم بروزسوموارشريف طالب دُعا 12 دَمبر 2016ء/12 رئج الاول 1438 ججرى افتخارا حمد حافظ قادري

#### ې څخې څخر سفرنامه زيارات ازبکستان 🎝 پې څخې څخې

المحمد لله! اس ناچیز کو بلاداسلامیہ کے کئی مما لک میں موجود مزارات مقدسہ پرحاضری کا شرف حاصل ہوااور پھران اسفار کے نتیج میں کئی کتب زیور طباعت سے آراستہ ہوکر منظر عام پرآ کر داد تحسین وصول کر پچکی ہیں۔

وسطی ایشیاء کی ریاست جمہوریہ از بکتان کے تین قدیم وعظیم شہروں ﴿
﴿ اِبْخَارَا، سِمِ قَنْدَ، تاشقند ﴾ کی تاریخی ، فدہمی اورروحانی اہمیت کے پیش نظران میں موجود ﴿
﴿ مَقَاماتِ مقدسہ پرحاضری کا پروگرام طے ہوا۔اس بند ہُ ناچیز کا پاکستان سے زیاراتِ ﴿
﴿ مقدسہ کے لئے 17 وال سفر مقدس تھا جو 9 دنوں پر محیط تھا۔

قار کمین کی معلومات کے لیے یہاں ایک اہم بات کا ذکر کرنا ضروری انگا سجھتا ہوں کہ سفارت خانداز بکتان چونکہ براہ راست زائرین کو ویزہ جاری نہیں انگا کرتا اس لئے اس ملک میں جانے کے لیے کئ ٹور آپریٹر کے ذریعے ویزہ اور پینچ انگا کی ماصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے لا ہور کے ایک ٹور آپریٹر جناب اسلم مکرم انگا صاحب کے ذریعے 7 دن کا تیک لیاجس میں ویزہ اخراجات، لا ہور تالا ہور ہوائی جہاز انگا کے کا نکٹ ، 7 دن کی رہائش تھری شار ہوٹلز میں ، ناشتہ و رات کا کھانا بذریعہ کمپنی ، ناشتہ و رات کا کھانا بذریعہ کمپنی ، نیا کہ نائے گئی گئی ہوئی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بخارا تا شقند بائی ایئر انگل بند مہمپنی ، بنات ہے۔ اب اس پیکھ کے کئی گنا کی مبلغ 91 ہزار روپے بیچے لیکن میسال 2011ء کی بات ہے۔ اب اس پیکھ کے کئی گنا کی مبلغ 91 ہزا جات بڑھ کے بھول گے۔

جمارے اس روحانی و وجدانی سفر کی ابتداء اپنے شہر راولپنڈی ہے بروز ہوئی ابتداء اپنے شہر راولپنڈی ہے بروز ہوئی ا سوموار شریف مورخہ 20 جون 2011 ء کو ہوئی اور اختتام سفر بروزمنگل 28 جون

## 🖘 🐟 🖎 سفرنامه زیارات ازبکستان 🚗 🐟 🐟

مشہور ومعروف شہروں سرقند، بخارااور تاشقند کے حسین وجمیل اور عالی شان مدارس کی مشہورومعروف شہر ول سرقند ، بخارااور تاشقند کے حسین وجمیل اور عالی شان مدارس کی مجاملتی ہے۔

از بک قوم کو نہ صرف اس بات پر ناز ہے کہ یہ تیموراور بابر کا وطن ہے بلکہ اللہ اس بات پر ناز ہے کہ یہ تیموراور بابر کا وطن ہے بلکہ اس بات پر بھی انہیں فخر ہے کہ یہ حضرت امام بخاری ،امام تر ندی ، ابو منصور ماتریدی ، ابو حفص کبیر اور حضرت سیف الدین باخرزی شکھی جیسے علماء و مشاکُخ و حضرت خواجہ اللہ بہاوً الدین نقشوند میسین کی نہ صرف سرز مین ہے بلکہ سب سے بڑھ کر شہر سمرقند میں اللہ میں مرکار مدینہ مائی تھا ہے بچازاد بھائی حضرت قشم بن عباس بھی محواستراحت ہیں جنہیں اللہ اللہ اللہ کا مرکار مدینہ مائی او کیا جاتا ہے۔

﴿ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا م ہے یاد کیا جاتا ہے۔

زیارات از بکتان کے سفر مقدس کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ بروز (اف)
سوموار شریف سہ پہر 5 ہج محتر می جناب حاجی محمد نواز عادل صاحب کے گھرے دُعا (اف)
ایک ساتھ بذر بعد کارلا ہور کی جانب رواند ہوئے۔ دوران راہ نماز عصراور نماز مغرب ادا (اف)
ایک ساتھ بذر بعد کارلا ہور کی جانب رواند ہوئے۔ دوران راہ نماز عصراور نماز مغرب ادا (اف)
ایک ساتھ بندر بعد کارلا ہور کی جاند سب سے پہلے حضور داتا آئنج بخش علی ہجو یری دیا شا کی بارگاہ
ایک مقدسہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا نماز عشاء آپ کے قرب میں اداکی اور دُعا کے
ایک مقدسہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا نماز الحجر کی ادائیگ کے بعد حضرت شاہ عنایت
ایک تکلف کھانا تناول کیا کچھ دیر آ رام کیا، نماز الحجر کی ادائیگ کے بعد حضرت شاہ عنایت
ایک تاور کی بھینے کی بارگاہ میں حاضری دی پچھ دیر آپ کی بارگاہ میں مراقب رہنے کے بعد ایک بابر آگے اورائیک گاڑی میں سوار ہو کر علامدا قبال ایئر پورٹ روانہ ہوئے ، ایئر پورٹ
کی ضروری کاغذی کاروائی سے فراغت کے بعد 9:30 دیار چرلاو نئے میں پہنچ گئے کے
کی ضروری کاغذی کاروائی سے فراغت کے بعد 9:30 دیار پڑلاو نئے میں پہنچ گئے کے
کی ضروری کاغذی کاروائی سے فراغت کے بعد 9:30 دیار پڑلاو نئے میں پہنچ گئے کے
کی ضروری کاغذی کاروائی سے فراغت کے بعد 9:30 دیار کیا لئیز کے طیار سے میں پہنچ

# جمهوريه ازبكستان

کیم ستمبر 1991 ء تاریخ عالم میں عموماً اور تاریخ اسلام میں خصوصاً بہت کی حامل ہے جس دن رُوس کا آہنی پردہ خس وخاشاک ہو کرفضا میں خصوصاً بہت کی حامل ہے جس دن رُوس کا آہنی پردہ خس وخاشاک ہو کرفضا میں خطیل ہو گیا۔

رُوس کے 70 سالہ جبرواستبداد کا دورختم ہوا اور وسطی ایشیاء کی ریاستیں آزاد ہو گئیں ہے۔

جن میں ایک ریاست جمہور بیاز بکتان بھی ہے۔

ماضی میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ رُوس دنیا کاسپر پاور کہلاتا تھا گراس کے ظلم وتشدد کے باعث اللہ بتارک وتعالیٰ کی حقیقی سُپر پاور نے اُس کے کلڑے کھڑے کردیئے۔

از بکستان کی آ زادی کا اعلان کیم متمبر 1991ء تاریج ؒ آ زادی 8 دسمبر 1991ءادر مملی آ زادی 25 دسمبر 1991 کووقوع پذیر ہوئی۔

جمہور بیاز بکتان وسط ایشیاء کا خشکی ہے محصور ملک ہے اس کی سرحدیں مخرب و شال میں قاز قستان ، مشرق میں کرغز ستان و تا جکستان اور جنوب میں افغانستان و تر کمانستان سے ملتی ہیں۔ بیدواحد ملک ہے جو چاروں طرف سے ایسے ممالک میں گھیرا ہوا ہے جو خود بھی سمندر سے محروم ہیں جمہور بیاز بکستان کی قومی زبان اللہ بیں گھیرا ہوا ہے جو خود بھی سمندر سے محروم ہیں جمہور بیاز بکستان کی قومی زبان اللہ بھی جو ترکی اور دوسری زبانوں سے تقریباً ملتی جلتی ہے۔ سکدرائج الوقت اللہ بھی جستانی صوم" ہے اور دارائحکومت تا شفتد ہے۔

از بکوں کا سلسلہ متگولوں کے اُن "خصانوں" سے ماتا ہے جنہوں نے ایک وقت میں "رُوس" سے "کیف" تک بادشاہی کی۔ امیر تیمور نے اپنے دور میں پہندیب اور ثقافت کے وہ گہر نے نقوش چھوڑے جس کی جھلک اب بھی از بکتان کے

#### 👓 👴 🐟 🚾 سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 🐟 🐟

عرصه میں بیاز بکوں ، قازق باشندوں ، فارسیوں ،منگولوں اور دیگر اقوام کے حملوں کا نشانہ بنتار ہا۔

- ال 1809ء میں تا شقند' خانیتِ خوقند'' کے زیر میکین چلا گیااوراس وقت پیشروسط ایشیاء کا خوشحال ترین شرتھا۔
- ہ مئی 1865ء میں روی جزل نے شہر تا شقند پر حملہ کر کے اسے فتح کرلیا۔ '' استحانیت حیو قند'' کی فوج دودن بھی روی افواج کے سامنے ندگھبر سکی '' حیانیت حیو قند'' کی فوج دودن بھی روی افواج کے سامنے ندگھبر سکی اور شہر روسیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اسے روی ترکستان کے نئے علاقے کا دارائکومت بنادیا گیا۔
- سال 1917ء میں انقلابِ رُوس کے بعد شہر کی کی قدیم خصوصاً نہ ہی (الله علی الله علی علی الله علی علی الله علی اله
  - اپریل 1918ء میں تاشقند کوتر کتان خودمختار سوویت اشتراکی جمہور سیکا دارالحکومت بنادیا گیا۔اس عرصہ میں مسلمانوں نے "سماچی" تحریک کی صورت میں علم جہاد بلند کیا۔
  - اپریل 1966ء کوآنے والے ایک شدیدزلزلے میں تاشقند کوزبردست نقصان پہنچاجس کے نتیج میں 3لا کھافراد ہے گھر ہوئے۔
  - الہ 1991ء میں سوویت یونین کے زوال کے وقت تاشقند ملک کا چوتھا بڑا شہراور سائنس وانجینئر نگ کے شعبہ جات میں تعلیم کا مرکز تھا۔ سوویت

#### وه ۱۹۰۵ ( سفرنامه زيارات ازبكستان ۱۹۰۸ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹

گئے۔قدرے تاخیر سے جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا ، دعائے سفر پڑھی اور جہاز اپنی منزل مقصود تاشقندروانہ ہوگیا۔

# تاشقند الله

از بکستان کا دارالحکومت، وسطی ایشیا کاسب سے برداشتی علمی وثقافتی مرکز اللہ اور پورے ملک کی جان ہے جوشہر شمقند اور سمر قند کے درمیان "کسو ہ تسالسی" کے جانب مغرب زرخیز میدان میں اس مقام پر واقع ہے جہاں دریائے چر چک اوراس کے گئے۔ کے دیگر معاون دریا آپس میں ملتے ہیں۔ بیزلز لے کی متحرک پی ہے۔ سال 1966 کی میں بہاں آنے والے ایک زلز لے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.5 متحی۔

﴿ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِ وَسَطَّى مِينَ "چہج" کے نام ہے جانا جاتا تھا جو بعدازاں ﴿ فَا اللَّهِ ﴿ "چچ قند" یا "چش قند" اور پھر "تاشقند" بن گیا۔ترک زبان میں "تاش" ﴿ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّ ﴿ كَامْطُلْبَ ہِ بَيْتِمْ ،جَبِكُه "قَنْد" شَهِرِ کے ليے استعال ہوتا ہے۔

شہر تاشقند عروج وزوال کی کئی داستانیں اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہانتہائی اختصار کے ساتھ کے پھی کا تذکرہ کرتے ہیں۔

- ہے سال 1219ء میں چگیز خان نے اس شہر پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بحادی۔
- 🏖 💎 تیموریوں اور شیبانیوں کے دور میں اس شہر نے خوب ترقی کی ، تاہم اس

یونین ہے آزادی کے بعد تاشقندنومولودریاست از بکستان کا دارالحکومت قراریایا۔

تاریخ کے ان جمر وکول میں ابھی محوصا کہ اعلان ہوا ، از بک ایئر لائیز کی پرواز نمبر 462 تا شقندا بیئر پورٹ پر لینڈنگ کے لئے تیار ہے سیٹ بیلٹ با ندھ لیے با تیں۔ خیریت سے جہاز لینڈ ہوا اور ہم تا شقند پہنچ گئے ایئر پورٹ کی ضروری کاروائی کے ایئر پورٹ کی ضروری کاروائی کے ایئر پورٹ کی ضروری کاروائی کی سے تو جلد ہی فارغ ہو گئے لیکن سامان آنے میں کافی وقت لگ گیا، لاون نج سے باہر فلا نظر پایا، ابتدائی تعارف کے بعد گائیڈ نے بتایا کہ دوگاڑیاں موجود بیں جس طرح آپ مناسب ہمجسیں گاڑیوں میں سوار ہوجا ئیں گاڑیوں میں سوار ہوجا کیں گاڑیوں میں سوار ہوجا کیں گاڑیوں میں سوار ہوجا کی دوشان میں دو انہا کہ سے کہ وی میں سامان رکھا، سب سے پہلے نماز ظہرا دا کی اس کے بعد ہوٹل سے باہر آئے تا کہ اردگرد کے ماحول کا جائزہ لیا جائے۔ گوکہ جون کا میں مناسب تھا جا بجا درختوں اور پھولوں کے پودوں کی جہاں کی جہاں کے بودوں کی جہاں ہو جہاں ہوگا ہوں ہوگا ہوں اور پھولوں کے پودوں کی جہاں ہو جہاں ہوگا ہوگا ہوگا ہوں اور پھولوں کے پودوں کی جہاں ہو جہاں ہوگا ہوگا ہوگا ہوں مناسب تھا جا بجا درختوں اور پھولوں کے پودوں کی جہاں دوجہ حررت کا فی کم تھا۔

تاشقند میں کمپنی کے نمائندے جناب شبیر صاحب سے ٹیلی فون پر بات
ہوئی انہوں نے ہمیں خوش آ مدید کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات کے
لئے ابھی پہنچتا ہوں۔ مغرب کے قریب شبیر صاحب تشریف لائے ابتدائی تعارفی
ملاقات کے بعدانہوں نے ہمیں اپنے مجوزہ پروگرام کے متعلق مفید وضروری معلومات
فراہم کیں۔ پچھ کرنی تبدیل کروائی اورڈرائیورابرار کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہوکرایک
از بکی ہوئی روانہ ہوئے۔ یہاں پردیکھنے میں آیا کہ لوگ سرشام ہی کھانا کھا لیتے ہیں

اور ہر کھانے سے پہلے قبوہ پینے کا رواج ہے۔ از بکی مختلف الانواع کھانوں سے سیر ہوئے اور 5 آ دمیوں کا بل تقریباً 50 ہزار سوم (20 ڈالر) آیا جو ہمارے خیال میں بہت کم تھا اس سے معلوم ہوا کہ از بکتان میں کھانا اور پھل نہایت ہی سے ہیں۔ کھانے کے بعد تا شقند کے مختلف بازاروں کی سیر کی ، تا شقند کا "جھاد سو" بازار بہت مشہور ہے جہاں ہر قتم کی دکا نیں موجود ہیں۔

پروگرام پچھاس طرح سے طے ہوا کہ تاشقند کی زیارات سمر قند اور بخارا کی

زیارات کے بعد کریں گے اس لئے کل صبح AC ٹرین سے سمر قند کی طرف سفر کرنا

ہے۔ لبندا پچھا رام کرلیاجائے ، نمازعشاءادا کی اورائے کمروں کی طرف روانہ ہوئے۔

بروز بدھ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہوٹل کا ونظر پر اپ پاسپورٹ رجسٹر

کروائے ، 7 بجے کے قریب روشان ہوٹل کے دیسٹورٹ میں ناشتے کے لیے آئے

جہاں پر انواع واقسام کا از بکی ناشتہ موجود تھا۔ از بکی ناشتے اور چائے سے لطف اندوز

ہونے کے بعد کمروں سے سامان اٹھا کر باہر آئے تو اہرار ڈرائیور کو اپنا منتظر پایا،

سامان گاڑی میں رکھا اور تاشقند ریلوے اشیشن روانہ ہوئے جو کہ چند منٹوں کی

مسافت پرواقع تھا۔ اشیشن مینچا ورڈرائیور کمیں ٹرین کے ڈب تک چھوڑ نے آیا۔

مسافت پرواقع تھا۔ اشیشن مینچا ورڈرائیور کمیں ٹرین کے ڈب تک چھوڑ نے آیا۔

تاشقندریلوے آئیش نیا تعمیر شدہ ہے اور انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ہرشم کی سہولیات ہے آ راستہ ہیں۔ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی۔از بکستان میں بکلی کثرت سے موجود ہے اور تمام ٹرینیں بکل سے بی چلتی ہیں ٹرین کا اندرونی ماحول بہت پرسکون تھا آ رام دہ سیٹیس اور پوری ٹرین کے اندر بہترین قتم کے قالین بھچے ہوئے تھے ریلوئے ٹریک کی مرمت کے باعث ٹرین قدرے تاخیر سے پنجی ٹرین

#### 🗠 ۱۰۰۰ 😽 سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

ے جیسے ہی باہرآئے تو شہر سمر قند میں ہماری گائیڈ میڈیم شیرین ہمارے استقبال کے گئی کے موجود تھی گائیڈ نے ہم سب کوخوش آمدید کہا اور ہم اس کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن کی سے ہم چار آ دمیوں کے لئے منتظر تھی کی سے باہر آئے جہاں پر ایک ٹئی AC فلائنگ کوچہ ہم چار آ دمیوں کے لئے منتظر تھی کوچہ ہیں سوار ہوئے اور ہوٹل کی جانب روانہ ہوئے۔

# 🦄 سمرتند

شہر سمر قند دریائے زرفشاں کی وادی میں واقع ہے اوراس کی قدامت روم یا جہوں کے وقتوں کی ہے جوئی صدیوں پر محیط ہے۔ بیشہر جمہور بیاز بکستان کا دوسرا بڑا مشہر ہے اور صوبہ سمر قند کا دارالحکومت ہے سمر قند زمانہ قندیم سے چین اور مغرب کے مشہر ہے اور صوبہ سمر قند کا دارالحکومت ہے سمر قند زمانہ قندیم سے چین اور مغرب کے درمیان شاہراہ ریشم کے وسط میں واقع اسلامی تعلیم اور شخص کے مرکز کے طور پر جانا گیا جاتارہا۔ اس شہرکو یونیسکونے عالمی ورثہ قرار دے دیا ہے۔

شهر سمر قد مین کی مشهور و معروف بستیول نے آ نکھ کھولی اور پیمرانهوں نے ایک عالم کوکی علوم و فنون سے روشناس کیا۔ ان میں مشہور محدث ، مفسر حضرت ابو منصور ماتویدی ، صاحب هدایده ، امام برهان اب البدین المرغینانی ، حضرت محمد بن عدی بن الفضل السمر قندی ، کاتب قرآن اب کریم ، حضرت احمد بن عمر ابو بکر السمر قندی گیست میں۔

سر قدر بلوے اشیشن کو ایک انٹرنیشنل ائر پورٹ سے تشبیہ دی جاسکتی ہے ا اشیشن سے وسط شہر کوئی زیادہ دور نہیں تھوڑی ہی ورید میں گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی جس کانام "شیسے دور" ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں داخل ہوئے جہاں پہلے سے دو کمرے ہمارے لیے بک تھے۔ ہوٹل انتظامیہ نے سر جھکا کرہم سب کوخوش آ مدید کہا کمروں کی

# 

چابیاں دیں اور ہم کمروں کی طرف روانہ ہوئے۔گائیڈ نے آئ کا پروگرام ہمیں بتلایا اور کہا کہ آپ کا پروگرام ہمیں بتلایا اور کہا کہ آپ کا پروگرام ہمیں بتلایا اور کہا کہ آپاؤگ بازگ دم ہوجا کیں کیونکہ ایک گفتہ میں ہم نے زیارات کے لئے تکانا کیا ہے۔ اور سب سے پہلے ہماری حاضری حضرت امام بخاری ہوئی ہے کی بارگاہ میں ہوگئی۔ ہم تازہ وضو کر کے تیار ہوگئے اور گاڑی میں سوار ہو کر سمر فند شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر باہرایک مقام "محو تنک" روانہ ہوئے۔

# 🏟 🕸 حضرت امام بخاری 🚟 🛊 🏟

حضرت امام بخاری بھتا کا اسم گرامی محمد، کنیت ابوعبداللداور لقب امسام (ف)

السمحدثین و سید الفقهاء ہے ولا دت مبارکہ 194ھ ماور اء النهو کے مشہورو (ف)

معروف قد یمی شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی اپنے زمانے کے عظیم محدث (ف)

تضیب مضرت امام مالک بھائو ، حضرت حماد بن زید بھائٹو اور دیگراً عمیان حدیث سے (ف)

شاگردی کا شرف حاصل تھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک بھائٹو جیسے محدث عظیم وصوفی (ف)

بزرگ کی صحبت نصیب تھی۔

حضرت امام بخاری میسطید بچپن میں نابینا ہوگئے تھے جس کی وجہ ہے آپ کی والدہ ماجدہ کو انتہائی پریشانی لاحق رہتی تھی اور وہ بارگاہ ایز دی میں گریہ و زاری کے

ساتھ اپنے گخت جگر کی بینائی کے لئے شکسل ہے وُعا کیا کرتیں۔ایک رات خواب میں سیدنا ابراہیم علیا گئی کے لئے شکسل ہوا اور وہ آپ سے فرمایار ہے ہیں کہ اللہ جارک و تعالیٰ نے تیری گریہ وزاری کے سب تیرے فرزند کو دوبارہ بصارت عطا کر دی ہے۔ امام بخاری بہتیا گئی والدہ صاحب جب بیدار ہو کمیں توابیخ نورنظر کو بینا پایا۔

اللہ مال 210ھ میں اپنی والدہ ماجدہ اور برادر بزرگ کے ہمراہ جج کے لئے ﴿
اللہ علی رواند ہوئے۔ اختیام کج اور زیارت مدینہ منورہ کے بعد امام بخاری بھیلیا کی والدہ ﴿
اللہ ماجدہ اور برادر مکرم تو شہر بخارا واپس لوٹ آئے مگر امام بخاری بھیلیا علم حدیث کے ﴿
اللہ حصول کے لئے مجازم قدس میں ہی مقیم ہوگئے۔
اللہ حصول کے لئے مجازم قدس میں ہی مقیم ہوگئے۔

حضرت امام بخاری پیسٹے نے قیام مدیند منورہ کے دوران کتاب "قصضا یا اللہ الصحابة والتابعین" تحریر کی ،اس کے بعد جاند نی را توں میں روضہ انور کے قریب بیش میٹے کر کتاب " تساویہ کی ہیں۔ ایک مقام پر حضرت امام بخاری پیسٹے کی فرماتے ہیں کہ کتاب " تساویہ کی بیس شخطوگوں کے نام میں نے ذکر کے ہیں کہ محان میں سے ہرایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ معلوم ہے لیکن اختصار کے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ معلوم ہے لیکن اختصار کے میب میں کے ارب میں کوئی نہ کوئی قصہ معلوم ہے لیکن اختصار کے میب میں نے اُن کا ذکر میں کیا۔

سفر نامه زیارات ازبکستان کی میلی و جارات ازبکستان کی میلی و جارات ازبکستان کی میلی و جارات کا سلسله شروع ہو گیا گیا ہے۔ گیا محمد بن یوسف فریا بی کہتے ہیں کہ میں نے کتاب " تساریسنج کبیر" کواس وقت کا گیا گیا تھا کہ جب ابھی امام بخاری ہوئیا کی ڈاڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ حضرت امام گالی گیا تھا کہ جب ابھی امام بخاری ہوئیا کی ڈاڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ حضرت امام

الما المدون وسف تریابی مینی ایسان کے نیاب کاریسے جبیر سوال وقت کی ڈاڑھی بھی نہیں آئی تھی۔حضرت امام اللہ فقا کہ جب ابھی امام بخاری بھیتی کی ڈاڑھی بھی نہیں آئی تھی۔حضرت امام اللہ بخاری جب کی کتاب کو ایک نظر دیکھ لینتے تو وہ ان کو حفظ ہو جاتی تھی یختصیل علم کی ابتداء میں آپ کوستر ہزاراحادیث زبانی یا دختیں اور بقول مصنف کتاب "تسد محسرہ اللہ المدحد دنین" بعد میں جاکر یہ تعداد تین لاکھ تک پہنچ گئی۔

حضرت امام بخاری بیسیائی خصول علم کے لئے بخارااور ججاز مقدی پر بی انتخانہ کیا بلکہ برس ہابری وطن سے دور دیار غیر میں سرگردال رہے اور فن علم حدیث انتخانہ کیا بلکہ برس ہابری وطن سے دور دیار غیر میں سرگردال رہے اور فن علم حدیث انتخابی اپنی مشہور انتخابی اپنی مشہور انتخابی اپنی مشہور انتخابی اپنی مشہور انتخابی کہ جوابرات سے اپنیا دامن بجرت رہے دھات' میں تخریفرماتے ہیں کہ حضرت انتخاب کہ میں جو سال ہور کہ میں شام بمصراور جزیرہ دوبار گیا، بصرہ کا چار مرتبہ سفر کیا، ججاز انتخاب میں جو سال تک طلب علم حدیث کے سلسلہ میں تقیم رہا، بے شار مرتبہ کوفہ و بغداد انتخاب کیا اور محدثین کی صحبتوں سے فیض باب بھوا اور اُس پر بیا متیاز کہ ان مما لک کے ایک بنار شیورخ حدیث سے احادیث ساعت اور تخریکیں اور میرے پاس کوئی ایک حدیث نہیں کہ جس کی سند مجھے از برنہ ہو۔

حضرت امام بخاری کی عظیم شان اور محد ثانه عظمت و برتری کا ہر دور میں اعتراف کیا گیا ، ان کی تعریف و ثناء میں استے بڑے بڑے لوگ رطب اللسان ہوئے کے جنہیں احاط تحریمیں لا نامشکل ہے امام ابن حجرعت قلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی اس قدر مدح وستائش کی گئی ہے کہ قرطاس وقلم تو ختم ہو کتے ہیں لیکن اُن کے کی اس قدر مدح وستائش کی گئی ہے کہ قرطاس وقلم تو ختم ہو کتے ہیں لیکن اُن کے

منا قب كابيان ختم نبيس بوسكنا كيونكه وه ايك اليه اسمندر تقديم بن كاكوئي ساهل ندها و منا قب كابيان ختم نبيس بوسكنا كيونكه وه المعومنيين في المحديث بهونے كساتھ ساتھ فقد واجتها ديس بھى بلند مقام ومرتبدر كھتے تھے يہى وجہ بے كه علمائے اسلام "سيلة المعقد شين " كے ساتھ آ پ كو "سيلة المفقهاء " كے لقب سے بھى ياد كرتے ہيں ۔ حصول علم كے بعد امام بخارى نے اشاعت حديث كے لئے بھر ہ، بغداد، نيشا پور، سمر قند اور بخارا ميں درس حديث كے لئے علقے قائم كئے آ پ كى در سگاہ ہے فيض يانے والوں كى تعداداكي لاكھ بتائى جاتى ہے۔

حضرت امام بخاری تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی اپنی علمی وفنی ﴿ ﴿ اِللَّهُ مَعْلَمُونَ لِهُ اِللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

صاحب کتاب "نعمة الباری فی شرح صحیح البخاری" کی جلد (ایا اول میں تحریفر ماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کی تصانیف کی تعداد 20 سے زائد ہے (ایا کین جوعظمت وشہرت اور مقبولیت آپ کی تصنیف "صحیح بخداری" کے حصد (ایا میں آئی وہ اور کسی کتاب کو حاصل نہ ہوسکی بلکہ تمام اُمھات کتب حدیث میں جومقام (ایا کی صحیح بخداری" کو حاصل ہواوہ اور کسی کتاب کے حصیم نہیں آیا۔

حضرت امام بخاری نے اپنی سی کانام "البجامع المصحیح المسند السمختصو من أمور رسول الله سی کی و سننه و أیامه" رکھالیکن عوام وخواص میں سیا کی اس کی میں یہ کتاب سی بخاری کے نام مے مشہور ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کی کتاب کوسولہ سال کی مدت میں مکمل کیا۔

۔ ''سیسر اعلام النبلاء'' جلدنمبر 10 میں ہے کدامام بخاری نے اپنی سیجے کا گ مسودہ مکد مکرمہ، بصرہ اور بخارا میں تیار کیا اوراُس کی تبیض مسجد حرام میں کی اور مدینہ گ منورہ میں روضہ نبویہ شریف منافیق کے قرب میں بیٹھ کرترا جم ابواب تحریفر مائے۔

🖘 🖘 🙀 سفرنامه زيارات ازبكستان 🗫 🗫 🗫

سن 250 ہجری حصرت امام بخاری نمیشا پورتشریف لے گئے جہاں پراُن کا پہر پرتپاک استقبال کیا گیا آپ نے وہاں حلقہ درس قائم کیا صبح سے شام تک طالبان پرتپاک استقبال کیا گیا آپ نے وہاں حلقہ درس قائم کیا صبح سے شام تک طالبان پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ وہاں حلقہ درس قائم کیا صبح دیکا لیکن یہ بات پر عاسدین کوائیسی نہ گلی اورانہوں نے آپ کی تحقیرونذ لیل کے لئے مسئلہ خلق قرآن کے پہر پارے بیس آپ سے سوال کیا، امام صاحب نے فرمایا کہ "المنقسر آن کسلام الله غیر پر بارے بیس آپ سے سوال کیا، امام صاحب نے فرمایا کہ "المنقسر آن کسلام الله غیر پر محلوق" سائل نے اصرار کیا کہ قرآن کے الفاظ کا تھم بتا ئیس تو آپ نے جواب دیا پر کہ ہمارے افعال ہیں۔ حاسدین نے شورونو فا پر شروع کردیا کہ امام بخاری قرآن کو گلوق مانے ہیں۔

﴿ لَهُ عَلَى اللَّهُ مِن يَكِىٰ دَهِلَى كُولَى اوْ اُس نے اعلان كروا دیا كہ كوئى امام بخاری ﴿ اِللَّهُ مِن عَب ﴿ كَ حَلْقَهُ دَرْسَ مِيْسِ مَهُ جَائِحَ چِنا نِجِهِ لوگوں نے آپ كے درس مِيس جانا حجھوڑ دیا۔ ہیہ ﴿ اِللَّهُ عَل ﴿ صورت حال دكھ كِرامام بخارى اینے آبائی وطن بخارالوث آئے۔

الل بخارا نے تزک واحشام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا آپ نے بخارا میں مندورس آراستہ کیا مگر یہاں بھی حاسدین بازند آئے انہوں نے حاکم بخارا ہے کہا کہ وہ امام بخاری سے کہیں کہ وہ آپ کے صاحبزادے کو گھر آ کر پڑھایا کریں، والی بخارا نے حضرت امام بخاری ہے اس خواہش کا اظہار کیا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ مانٹھ کے علم کوسلاطین کے دروازے پر لے جاکر کے

ذلیل نبیس کرنا چاہتا، پڑھنے والے کومیرے درس میں آنا چاہیے والی بخارانے کہا کہ اگر میرالڑکا درس میں آئے گا تو وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کرنبیس پڑھے گا، آپ کو اُسے علیحدہ پڑھانا ہوگا حضرت امام بخاری نے انکار کردیا، جواب سن کرھا کم بخارا نصح میں آگیا اُس نے ابن الوقت علماء سے فتو کی لیا اور امام بخاری کو بخارا سے نکل جانے کا حکم صادر کردیا۔

حضرت امام بخاری مجیسی حاکم بخارا کے اس حکم پر آزردہ ہوکرا پنے آبائی اللہ وطن سے نکلے اور سمر قند کارخ کیا لیکن سمر قند سے پہلے ہی خرشک نامی ایک مقام پر تشہرے واللہ ہو اور پھر کیم شوال 256 ھاس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ بعد نماز ظهر خرشک (فاللہ میں ہی اس پیکر علم و دانش کو ہزاروں سوگواروں نے نماز جنازہ کے بعد سپر دخاک کردیا۔ وفن کے بعد سپر دخاک کردیا۔ وفن کے بعد آپ کی قبر مبارک سے مدتوں ایسی خوشبو آتی رہی جو مشک و عزبر سے زیادہ وفی بہترین تھی لوگ بھو سے دیا ہوں کا میں بہترین تھی لوگ بلطور تبرک آپ کی قبر مبارک سے مثی اٹھا کر لے جاتے تھے۔



🙃 📀 🗨 سفرنامه زیارات ازبکستان 🔊 🐟 🗫

تقریباً آ دھ گھنٹہ میں ہم حضرت امام بخاری کے انتہائی وسیع وعریض کی کمپلیس کے باہر موجود تھے گاڑی ہے اترے اور سرجھکاتے اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ شاہد ہماری گائیڈ نے بذر بعد فون نہ تظمین کو اطلاع دی ہو کہ پاکستان ہے کچھاوگ زیارت کے لئے آئے ہیں کیونکہ جب ہم کی کہتا ہے کہ انتقام اور نائب کی امام وخطیب نے ہمارا پر جوش استقبال کیا اور ہم کو اپنے جلو میں لیتے ہوئے مزار کی حضرت امام بخاری تربیشے روانہ ہوئے۔

بلند اس قدر ہے امام بخاری کہ ہر دل میں ہے احترام بخاری

کا حضرت امام بخاری کی اصل قبر مبارک ایک تبدخانے میں ہے لیکن زائرین کا کے لئے او پر ایک علامتی قبر بنائی ہوئی ہے جہاں وہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس کو میں حضرت امام بخاری کا خصوصی تصرف بھی کہدسکتا ہوں کدامام صاحب کے ان سیاہ کاروں پر خصوصی شفقت فرماتے ہوئے تبدخانے کا دروازہ ہمارے لئے کے خلوایا اور پھر خود بھی ہمارے ساتھ حاضری کا شرف حاصل کیا۔

بارگاہِ حضرت امام بخاری میں اپنا، اپنے دوست احباب، اہل خاند اور عزیز و
اقارب کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کیا کچھ دیر آپ کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے
رہے اور ساتھ اپنی قسمت پرناز کرتے رہے کہ کہاں بید مقام مقدس اور کہاں ہم جیسے گناہ گار
سکھایا زمانے کو دین محمد من اللہ ا

#### وه جوه جوه سفرنامه زيارات ازبكستان 🕽 وه جوه جوه

ختم شریف پڑھااور درود تاج پڑھنے کی سعادت محمد ریاض راہبہ صاحب کے ج حصہ میں آئی امام وخطیب صاحب ہے ڈعا کی درخواست کی اور ہم ان کی دُعا پر آمین کی ہے ۔ کہتے رہے دعا کے بعد اُن کی خدمت میں درودوسلام کی کتابیں پیش کیس اور الوداعی دُعا کے ۔ کے ساتھ تہد خاندے باہر نگلے اور اوپر سے تعوید قبر پر جا درکانذرانہ پیش کیا۔



ساری انتظامیہ نے تکمل تعاون ومعلومات فراہم کیں۔ پاکستان ہے ہم جو تحا نُف لائے تھے۔ اِن میں ہے کچھا نتظامیہ اور کچھ زائرین میں تقسیم کئے۔ درود و سلام کی کتاب " و د فعنالک ذکرک" بھی کافی تعداد میں تقسیم کی۔

امام صاحب کی ہمراہی میں مسجدامام بخاری کی زیارت کا شرف حاصل کیا،
اس کے بعد قرآن لائبریری کی زیارت کی جہاں پر مختلف ملکوں اور مختلف شخصیات کی
طرف سے پیش کر دہ قرآن پاک کے نسخ موجود تھے جوانتہائی خوبصورت انداز میں
شیشے کی الماریوں میں ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ لائبریری کی زیارت کے بعد

# 

جملہ انظامیہ کاشکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت امام بخاری کمپلیس سے باہر آئے اور اللہ کا گاڑی میں سوار ہوکر سمر قند کی جانب روانہ ہوئے۔

گائیڈ سارے رائے سمر قند کے تاریخی و ندہبی مقامات کی تاریخ بیان کرتی رہی پھرشہر سمر قند سے تھوڑ اہا ہر حضرت خواجہ مبیداللہ احرار ڈٹائڈ کے مزار مبارک پر پہنچے۔

# 🏶 حضرت خواجه عبيد الله احرار 🎕 🐞

﴿ حضرت خواجه عبيد الله احرار كم آباؤا جداد ابل علم وعرفان اورا صحاب ذوق و عصرت ميدنا ابوبكر عبدان ميس سے عضرت سيدنا ابوبكر ﴿ وَجدان مِيسَ سے الله عَلَى ا

حضرت خواجه عبیدالله احرار ظائلانے اپنی ابتدائی زندگی باغستان میں گزاری پھر

#### ے 🖘 🖘 🖟 سفرنامہ زیارات ازبکستان 🗫 🗫 🗫

سلطان ابوسعید کی درخواست پرتاشقندے سمرقند چلے گئے اور وصال تک سمرقند ہی رہے۔

آپ کا شار سلسلہ نقشبند ہید کے کبار مشاکع میں ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ

ھرات میں تشریف فرما تھے کہ ایک سوداگر نے آپ سے حضرت خواجہ محمد یعقوب

چرفی ڈاٹھؤ کے فیض پراٹر کی تعریف کی تو آپ اُسی وقت بلخ کے رائے خواجہ صاحب کی

طلاقات کے لئے روانہ ہو گئے اور دوران سفران کے مرشد پاک حضرت علاؤالدین
عطار کے مزار پرانوار کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔

﴿ حَفَرت خُواجِه عَبِيدِ اللهُ احرار وَالنَّوَاجِبِ حَفِرت خُواجِهِ لِعِقُوبِ جِرِخَى وَالنَّوَ كَى ﴿ فَا الْ ﴿ خَدِمت مِينِ حَاضِر مُوعَ تُو آپ بِرُى شَفَقَت وعنايت ہے بِيشَ آئے ، بيعت فرمايا ، ﴿ روحانی تربيت فرمائی اورخلافت واجازت ہے سرفراز فرمایا۔

اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار طائن کو دنیا کا مال و دولت انتازیادہ عطا کیا ہوا تھا کہ آپ کے اونٹ اور گھوڑے سونے چاندی کی کیلوں سے باند سے جاتے تھے۔ حضرت مولا ناعبد الرحمٰن جامی طائن ہوں ہوت کے ارادے سے حاضر ہوئ تو یہ محفل شان و شوکت دیکھ کرتھوڑی دیر کے لئے دل میں تر د دید اہوا جس کی پر خواجہ صاحب نے آپ کے ول کی کیفیت پر نگاہ ڈالنے کے بعد فرمایا کہ سونے چاندی کی میخیس زمیں میں گاڑنے کے لئے ہوتی ہیں دل میں گاڑنے کے لئے نہیں کی ہوتی ہیں دل میں گاڑنے کے لئے نہیں کی ہوتیں۔ حضرت مولا ناعبد الرحمٰن جامی آپ برائن ہوئے تابیعت ہوئے اور آپ کے خلفاء کی مین شامل ہوئے۔

حضرت مولانا عبدالرحلن جامی میشد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی ڈٹائٹڈ فرماتے تھے کہ جوطالب کسی بزرگ کی صحبت میں جانا جا ہے تو اُسے

عبیدالله احرار کی طرح جانا چاہیے کہ چراغ ، بتی اور تیل سب تیار ہے صرف دیا سلائی

حضرت مولانا جامی میسید، حضرت خواجه عبیدالله احرار والوئو کے عقیدت کیش اورادارت مند تھے اس عقیدت و مجت کی بناء پر آپ نے اپنی بعض تصانیف کو آپ کے نام مبارک سے منسوب کیا ہے۔ اگر چہ حضرت مولانا جامی میسید اپنے آپ کو حضرت خواجہ عبیدالله احرار کا ایک رائخ العقیدہ نیاز مند ججھتے تھے لیکن خودخواجہ احرار کو مولانا جامی سے کیا قربت حاصل تھی اوراُن کا کس قدراحترام کرتے تھے، حضرت خواجہ صاحب کے ایک خط جو انہوں نے حضرت مولانا جامی کے نام تحریر فرمایا اُس سے اندازہ لگا یا جامی ہے نام تحریر فرمایا اُس سے اندازہ لگا یا جامی میں حضرت خواجہ صاحب نے الفاظ کا اس طرح چناؤ کیا گویا خواجہ صاحب مرید ہوں اور مولانا جامی مُراد ہوں۔

عمل حمل حمر سفرنامه زيارات ازبكستان 🎾 🌣 🐟 🚓

# حضرت خواجه عبیداللدا حرار کاخط بنام مولانا جامی

نیاز کے بعد، اس بے چارے، گرفتار کی عرض داشت ہیہ ہے کہ بھی جمجی دل
چاہتا ہے کہ گستا خی کر کے اپنی خرابی احوال آپ کے آستانہ تک پہنچاؤں لیکن مجھے ڈر
ہے کہ اس فقیر کی خرابی احوال آ نجناب کے لئے ملال ہوگی میری خواہش ہے کہ اس
درماندہ کی خرابی احوال پر نظر کریں اور اس ضعیف سے جمدردی جو کہ اخلاق کریمہ ہے،
کا اظہار کریں۔

حضرت مولا ناعبدالرحلن جامی میشد نے 8 محرم 870 ھ خاص طور پرخواجہ عبیداللہ احرار کی زیارت کے لئے سمر قند کا سفر فر مایا۔ 872ھ میں سلطان ابوسعید کے

دل میں عراق اور آذربائیجان کی فتح کا خیال پیدا ہوا تو وہ "مسرو" گیا اور حصول برکت و مساوت کے لئے اُس نے سمر قندے حضرت خواجہ عبیداللہ احرار طالتھ کو کو اور حرات سے معرف معامد مولانا جامی میں کہ کو کو ایا۔

حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کواللہ تبارک وتعالی نے اس قدر قبولیت عامہ عطا فرمائی تھی کہ بعض اوقات آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پیری مریدی کروں تو کسی اور پیر کومرید میسر نہ آئیں مگر میرے ذمے دوسرا کام لگایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ شریعت مجمد یہ تاکیجا کی تروت کی واشاعت کروں۔

آپ کے مریدین ومعتقدین میں جہاں درویش اور فقراء نظر آتے ہیں وہاں بڑی تعداد میں امراء اور حکام بالا کھڑے نظر آتے ہیں۔

مندوستان کا پہلامغل حکمران ظہیرالدین بابراگرچہ حضرت خواجہ عبیداللہ ان احرار کی وفات کے وقت تقریباً 8 سال کا تھااور بظاہر خواجہ احرار سے ملاقات بھی نہیں ان تھی لیکن اپنے اجداد کی سنت کے مطابق خواجہ احرار اور ان کی اولاد سے ارادت رکھتا تھا تھا۔ سال 906 ھی فتح سمر قند کو حضرت خواجہ احرار کی معنوی برکت کا متیجہ بھیتا تھا ظہیر ان تھا۔ سال 906 ھی ہے تھے وصر قبل حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کوخواب میں دیکھا کہ اللہ بن بابر نے 906 ھے کہ تھور مقبل حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کوخواب میں دیکھا کہ کہ انہوں نے اس کو فتح سمر قند کی بشارت دی ۔ ظہیرالدین بابر ،خواجہ احرار کے پوتوں کو مصول برکت کے لئے اپنے ہمراہ کا بل اور آگرہ لے گیا تھا۔

حضرت خواجہ عبیداللہ احرار فرمایا کرتے تھے کہ درولیش کا خلاصہ ہیہ ہے کہ درولیش سب کا بوجھ سے کیکن اپنا بوجھ کسی پر نہ ڈالے ، نہ ظاہری طور پر اور نہ ہی باطنی طور پر فقیر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ فقیروہ ہے کہ جے سوائے اللہ

🕲 تعالی کے اور پچھ مطلوب نہ ہو۔

29رئیج الاول 895ھ کوانتقال فر ما یا اور شہر سمر قند میں آپ کا مزار پُر انوار ﴿
ایک او نچے چبوترے پر بنا ہوا ہے قریب ہی ایک مسجد ہے سامنے حوض ہے جس کے ﴿
اردگر داو نچے او نچے درخت لہلہاتے نظر آتے ہیں۔1630ء میں حاکم سمر قند "نادر ﴿
اللہ دیوان بیگی" کے تھم برمزار کے قریب ایک مجدا ور مدرسے کی تقمیر ہوئی۔

🗝 🕬 🕬 🚾 سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 🗫 🗽

حضرت خواجه عبیدالله احرار کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل 🙀 ہوئی جنتم شریف اور چا در کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ای اثناء میں مسجد کے 📢 امام صاحب بھی تشریف لے آئے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا پھر اُن کی 📢 قیادت میں نمازعصرا دا کی۔نماز کے بعد مجد میں موجود نماز کی حضرات میں درودتاج 🌘 شریف اورخوشبوتقسیم کی۔امام صاحب نے سمرقندی جائے سے ہماری تواضع کی ،امام 🚯 صاحب بہت اچھی فاری بول رہے تھے اس لئے اُن سے فاری میں گفتگو ہوئی اور 🚳 حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل ہوئیں ۔ ملاقات 🧥 م کے بعدامام صاحب سے دُعا کروانے کے بعد باہر آئے اور گاڑی میں سوار ہوکر 🥻 جانب ہوٹل روانہ ہوئے۔ گائیڈ نے ہم سے اجازت چاہی اور ہم اس کاشکریدادا مرتے ہوئے ہوئل میں داخل ہوئے۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد ہوئل سے باہر آ کرچہل قدمی کرتے ایک از بکی ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھایا واپس ہوٹل آئے 🥻 اورنمازعشاء کی ادائیگی کے بعد سوگئے۔

بروز جمعرات نماز فجر کی ادائیگی کے بعد "شیسر دور" ہوٹل والوں کی طرف سے اعزازی ناشتے کا انتظام تھا جس میں سمر قند کی مقامی خوردونوش کی اُشیاء

#### جمه حمل حمر سفرنامه زيارات ازبكستان 🎓 حمل حمل

موجود تھیں۔8:00 بج سمر قند کی باقی زیارات کے لئے نکلنا تھا تیار ہوکر جب ہول کے اس کا تھا تھا تیار ہوکر جب ہول کے اس کا تھا تھا ہے۔ گاڑی میں کے اس کا تھا کہ گائیڈ اور ڈرائیور مع فلائنگ کوچ ہمارے منتظر ہیں۔ گاڑی میں کا سوار ہو کرسب سے پہلے سرکار دوعالم ٹائیڈ کے پچازاد بھائی سیدنا قشم بن عباس ٹائیڈ کے المعروف "شاہ زندہ" کے مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔

گائیڈ کے پاس بھی اس مقام مقدس بارے میں وافر معلومات تھیں اور ہم نے بھی کچھ ہوم ورک کیا ہوا تھا۔ پچھ ہی دیر میں "شاہ زندہ کھپلیکس" پہنچ گئے جوا یک وسیع وعریض علاقے پرتقمیر ہوا ہے۔

# 🌸 حضرت قثم بن عباس المعروف شاه زند 🌸

حضرت سیدنا قشم بن عباس ڈاٹٹٹ کے کے معزز ترین خاندان بنوہاشم انگا کے چیٹم و چراغ تھے۔ آپ کے والد ماجد سیدنا عباس بن عبدالمطلب ڈاٹٹٹا، بنی اکرم ٹاٹٹٹا (با ک چیامحترم تھے نامور صحابہ میں شار ہوتے ہیں اور بارگاہ نبوی ٹاٹٹٹٹا میں آپ کوعظیم (با اعزاز حاصل تھا۔ سرکار دو عالم ٹاٹٹٹا کے اس ظاہری دنیا ہے پردہ فرمانے کے بعد (با خلفائے راشدین اور جملہ صحابہ کرام آپ کا بے حد اوب واحترام کرتے تھے اور (با آپ ڈاٹٹٹا کے وسلے سے بارش کی دُعاما تگی جاتی تو بارش ہوجایا کرتی تھی۔

سیدنا قشم بن عباس ظاها کی والده ماجده اُم الفضل سیدة لبابه بنت الحارث الله علی الله ما الله منظم الله الله بنت الحارث الله علی الله تقسیل جواً م المونین سیدة میمونه کی حقیقی بهن تقسیل - اُم المونین سیدة خدیجه ظاها کی کے بعد یبی پہلی خاتون تقسیل جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سارا خاندان نبوت آپ طائع کی کی بہت زیادہ عزت و تکریم کرتا تھا۔ سیدة لبابہ ظاها ہے 30 احادیث نبوی طائع کی مروی ہیں۔

#### 👓 👓 🙀 سفرنامه زیارات ازبکستان 📯 🗫 🗫

ارباب سرکابیان ہے کہ سیدنا قصم بن عباس بھی ، رسول اللہ طبیع کے شہر کے اس میں معباس بھی ، رسول اللہ طبیع کے شہر تنظیم کے اس مصنب خداداد کے بارے میں اشعار بھی کہ ہیں۔عبدرسالت طبیع میں سیدنا قشم بن عباس بھی کم من تھاس کے آپ بھی کا شارا صاغر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔

سرکار مدینہ طابق حضرت قضع بڑاتھ ہے بہت مجت وشفقت فرمایا کرتے اور تخاس مجت بین محت وشفقت فرمایا کرتے اور تخاس مجت بیس حضرت عباس بڑاتھ کی دوسری اولا داور حضرت جعفر بن ابی طالب بڑاتھ کی کی اولا دبھی شریک تھی ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بڑاتھ ہے دوایت ہے کہ بجبین بیس ایک دن میں ، عبیداللہ بن عباس اور قف م بن عباس کھیل رہے تھے سرکار دوعالم سڑاتھ کی اور مواری ہمارے قریب ہے گزری ، آپ سڑاتھ نے ہمیں دیکھا تو فرمایا اس بچے کو اور میری طرف تھا) چنا نچے آپ سڑاتھ نے جمیل کی اور کی ہورے باس لاؤ (آپ سڑاتھ کا اشارہ میری طرف تھا) چنا نچے آپ سڑاتھ نے جمیل کی اور اور آن کی سواری پراپنے آگے بھالیا اس کے بعد سرکار دوعالم سڑاتھ نے فرمایا قضع کولاؤ اور آن کی میں ایک کولاؤ اور آن کی سواری پراپنے آگے بھالیا اس کے بعد سرکار دوعالم سڑاتھ نے فرمایا قضع کولاؤ اور آن کی سواری پراپنے آگے بھالیا اس کے بعد سرکار دوعالم سڑاتھ نے فرمایا قضع کولاؤ اور آن کی کولینے بی جھے بڑھالیا۔

روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا قشم بن عباس سرکاردوعالم سُولِیْم کی ﴿
رحلت کے وقت بن شعور کو پُنی کی شخص مند حضرت امام احمد بن خنبل بیسید میں ہے کہ
مرکاردوعالم سُرکی نے جب اس ظاہری وفانی دنیا ہے پردہ فرمایا تو آپ سُرکی کے جسد ﴿
اطہر کو شسل دینے میں سیدنا قشم سُرکائیڈ بھی شریک شخے۔

ابن أثير في "أسداله عابه" مين لكها ب كدسب سي آخر مين سيدنا قدم ولا الله على الله الله على ال

🧗 آخر قبرانورے باہر تشریف لائے تھے۔

ا سیدنا قشم بن عباس پی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ طابھ اپنے ا اب سائے مبار کہ کوجنبش دے رہے ہیں میں نے اپنا کان آپ طابھ کے دبمن مبارک (افا ن کے قریب کیا تو میں نے سنا کہ آپ طابھ فرمارہے تھے۔

چې د∞ې د و∞ر سفرنامه زيارات ازبکستان 🗝 د دې د دې

حضرت امیر معاویه طابقت کیم دخلافت میں حضرت قشم بن عباس کے اور جوثی جوثی جوثی جہاد نے بے قرار کر دیا ۔ بن 55 ججری سیدنا عثان غی طابقت کے صاحبزادے جوثی جہاد نے بے قرار کر دیا ۔ بن 55 ججری سیدنا عثان غی طابقت کے صاحبزادے جوئی دریائے جیمون کوعبور کر کے بخارا کی طرف بڑھا اور اُسے فتح کر لیا اس کے بعدا سلای فلکر نے آگے بڑھتے ہوئے سمر قند کا محاصرہ کر لیا ، تمین دن تک اہل شہر نے زیر دست فلکر نے آگے بڑھتے ہوئے سمر قند کا محاصرہ کر لیا ، تمین دن تک اہل شہر نے زیر دست فلکر نے آگے بڑھتے ہوئے سمر قند کا محاصرہ کر لیا ، تمین دن تک اہل شہر نے زیر دست فلکر نے آگے بڑھتے ہوئے سمر قند کی مسلمان بھی مسلمل جواب دیتے رہے اور بالآخراہل سمر قند کو مسلمانوں کے سامنے ہتھیارڈ النے پڑے ، اس معر کہ سمر قند میں سیدنا قشم بن عباس بھی نے جام فی شہادت نوش فرمایا اور پہاڑ کی ایک چوٹی پر آپ کا مزار مبارک بنا۔ مقامی زبان میں فی آپ کو "شاہ زندہ" اور " صحبی زندہ" سے بھی یا دکیا جاتا ہے۔

'' تخی زندہ کمپلیکس'' کا شار سمر قند کے اہم ند ہبی روحانی اور تاریخی مقامات میں ہوتا ہے اورفن تغییر کا ایک اعلیٰ شاہ کارہے جوقابل دید ہے۔

مشہور عرب سیاح ومورخ ابوعبداللہ ابن بطوطہ بیان کرتے ہیں کہ بیرونی

زائرین کے علاوہ سمر قند کے باسیوں کا معمول ہے کہ وہ ہر منگل اور جمعتہ المبارک کو

سیدنا قشم بن عباس عجم کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں۔اس طرح منگولین لوگ

بھی زیارت کے لئے کھڑت ہے آتے ہیں۔

امیر تیموراس بات کا نہایت تختی ہے اجتمام کرتا تھا کدان مقامات مبارکہ پر حاضری کو باوضو بنایا جائے ، اُمیر تیمور خود بھی باوضو ہو کر مزارات مبارکہ پر حاضری دیا کرتا تھا۔ سیدنا قشم بن عباس اٹھ کی زیارت کے لئے امیر تیمور جب آتا تو دور ہی گھوڑے ہے از کر پیدل مزار تک جاتا ، فاتحہ پڑھتا اور حاضری دینے کے بعد کافی

#### ی دی در در سفرنامه زیارات ازبکستان کی دری دری

🦹 دُور پیدل چل کر گھوڑے پر سوار ہوتا۔

مرکزی دروازے ہے اندر داخل ہوئے تو بہت چوڑی اور کثیر تعداد میں سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی ہیں اوران سیڑھیوں کے دائیں بائیں آسانی رنگ کے قدیم تبدجات ہے ہوئے ہیں جن میں وقت کے مشاھر مدفون ہیں۔ بعض قبوں کے نیچے امیر تیمور کی بیٹیاں لیتن اپنے وقت کی شنرادیاں مدفون ہیں امیر تیمور کی بمشیرہ کا مقبرہ بھی ان قبہ جات کے نیچے ہے اس کے ساتھ ہی امیر تیمور کی بھائجی کا نہایت فوبصورت مقبرہ ہے۔ ان مقبرہ جات پر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے آگے کی طرف نیکھی سیڑھیاں چڑھ رہے ہے ای کے ساتھ ہی امیر تیمور کی بھائجی کا نہایت فوبصورت مقبرہ ہے۔ ان مقبرہ جات پر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے آگے کی طرف نیکھی سیڑھیاں چڑھ رہے ہے ای دوران ہمیں بتائے بغیر ہماری گائیڈ محترمہ نے کہائیکس نیکھی ذمہ دار شخص ہے بات کی کہ پاکستان ہے کچھ مہمان زیارت کے لیے آگے نیکھی اور مفتی اعظم سمرقندے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں اس بات نیکی کی اطلاع اُن کودی جائے۔

کشر تعداد میں سیر صیال ختم ہونے کے قریب ہوئیں اور ہم پیاڑ کی چوٹی (ایک کے جوٹی اور ہم پیاڑ کی چوٹی (ایک کے حریب بھوئیں اور ہم پیاڑ کی چوٹی (ایک کے حریب بھے دائیں جانب کنڑی کا ایک طویل وعریض دروازہ تھا گائیڈ نے بتایاس (ایک کے اندرسر کاردوعالم ساتھ کے چھازاد بھائی سیدنا قشم بن عباس الله کا مزار مبارک کندہ تھا اور ساتھ ہی یہ حدیث نوی ساتھ بھی تحریق الفق میں اسبہ المحلق و المحلق ہی "کہ قشم ابن عباس السبہ المحلق و المحلق ہی "کہ قشم ابن عباس السبہ المحلق و المحلق ہی "کہ قشم ابن عباس الله المحلق ہی کہ سرکاردوعالم ساتھ ہے ۔ کے بیا زادہ میں دروازے سے اندرداخل ہوئے ایک بجیب کیفیت تھی کہ سرکاردوعالم ساتھ ہے ۔ کے بیا زادہ میں میں صاضری کا شرف کے بیا زادہ میں حاضری کا شرف کے بیا زادہ میں حاضری کا شرف

#### مهه (ههه (مهر سفرنامه زیارات ازبکستان (مه) (ههه (مه)



عزت مآب مفتی اعظم صاحب نے فرمایا کرسیدنا قضم بن عباس اللہ کی اسل قبر مبارک تھا کی اصل قبر مبارک تھا ان جائے اور پھر اصل قبر مبارک تھا وائی جائے اور پھر خصوصی طور پر ہمیں اپنی ہمراہی میں اصل مقام قبر کی بھی زیارت کروائی جے میں براہ میں است سیدنا قشم بن عباس اللہ کا تصرف ہی سمجھتا ہوں۔

#### ې ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ سفرنامه زيارات ازبکستان 🕻 ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ ۱۰۵۰

تصیدہ بردہ شریف کا بآ واز بلندورد کیا اورایک بار پھر دعا کرنے کا شرف واصل کیا۔ مفتی صاحب کی خدمت درود وسلام کی کتب کا نذرانہ چش کیا جے انہوں کی سے متاب کے مزار پُر انوار کی سے شکر نے کے ساتھ قبول فرمایا۔ پچھ دیرسیدنا قشم بن عباس ڈھ کے مزار پُر انوار کی سے مستفیض ہونے کے بعد مفتی صاحب کے ہمراہ باہر آئے اور صدر دروازے پر آپ کے ہمراہ نصاویر بنانے کا شوق یورا کیا۔



باقی ماندہ مقابر پر فاتحہ کے بعد مرکزی دروازہ پر پہنچے تو مفتی صاحب نے ہمیں روک لیا ہشر وہات، مٹھائی اوراز کی چائے ہے ہمارے خوب تواضع کی تفصیلی گفتگو کے بعد جب اجازت چاہی تو مفتی صاحب نے ہمیں شدت سے روکتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ دو پہر کا کھانا کھا کر جا کیں گے۔

مفتی صاحب سے تنگی وقت اور باتی زیارات کے سبب معذرت پیش کی لیکن وہ نہ مانے اور جمیں ان کی محبت وشفقت کے باعث زُ کنا پڑا۔ اس دوران حضرت

مولا ناروم الٹاٹٹا کا ذکرچل پڑا بہت خوش ہوئے معلوم ہوا کدمفتی صاحب کو نہ صرف عربی زبان پرعبور حاصل ہے بلکہ فاری بھی اچھی بول لیتے ہیں۔

وهه ۱۹۰۵ هم سفرنامه زیارات ازبکستان ۱۹۰۸ ۱۹۰۵ ۱۹۰۵

مفتی اعظم صاحب ہمیں اپنے ہمراہ اپنے خوبصورت آفس لے گئے ﴿
ووران گفتگوہم نے اُن سے اہل سنت کی عظیم شخصیت حضرت ابومنصور ماتریدی کا ذکر ﴿
کرنے کے ساتھاُن کے مزار مبارک پر حاضری کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فورا ﴿
حضرت ابومنصور ماتریدی کے امام وخطیب کوفون کر کے بلوالیا پچھ ہی دیرییں وہ بھی ﴿
تَریف لے آئے اور پچرسب نے مل کراز کی آخ کیاب کو حضرت شاہ زندہ کا لنگر سمجھ کر ﴿
تاول کیا اور سمرقندی ڈش سے لطف اندوز ہوئے۔

# 🐗 🚓 حضرت ابو منصور ماتریدی 🚟 🐗

گاڑی میں سوار ہوکر ابومنصور ماتریدی کے مزار میارک کی طرف روانہ ہوئے۔

آپ کا اسم مبارک محمد بن محمد بن محمود ماتریدی سرقندی حنی ہے۔آپ کی ولادت باسعادت عباسی خلیف "کے عہد میں سرقند کے قریب "ماتوید" میں ہوئی ای مقام کی وجہ آپ کی نسبت "ماتویدی" مشہور ہوئی۔آپ اسلامی فقہ اور قرآنی تغییر کے ایک مشہور ونامور عالم تھے آپ ند جب اہل سنت ماتریدیہ کے فقہ اور قرآنی تغییر کے ایک مشہور ونامور عالم تھے آپ ند جب اہل سنت ماتریدیہ کے

#### ه دمه دمر سفرنامه زیارات ازبکستان 😽 ۲۰۰۰ ۲۰۰۰

بانی اورا پنے دور کےعلماء کرام کے درمیان ایک اعلیٰ مقام کے حامل شخصیت تھے۔

حضرت ابومنصور ماتریدی کوعلائے اُمت "اهامُ الهدی، اهامُ المهتکلمین "
اور اهام اهلِ سنت " کے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ الہیات آفیر قرآن اور اسلامی فقد میں مہارت رکھتے تھے۔ امام ماتریدی نے جن مشاک کرام سے علم حاصل کیا اُن فقد میں مہارت دھنرت امام اعظم ابو حقیفہ سے ملتی ہے آپ صاحب تصانیف کثیرہ امام فقلم ابو حقیفہ سے ملتی ہے آپ صاحب تصانیف کثیرہ امام فقلم ابو حقیفہ سے ملتی ہے آپ صاحب تصانیف کثیرہ امام فقلم ابو حقیفہ سے ملتی ہے آپ صاحب تصانیف کثیرہ امام فقلم ابو حقیفہ سے ملتی ہے آپ صاحب تصانیف کثیرہ امام فقلم ابو حقیفہ سے ملتی ہے آپ صاحب تصانیف کثیرہ امام فقلم اللہ مالیہ سے۔ سال 3333 ہجری وصال فرمایا۔

از بکستان کی حکومت نے سال 2000 میں امام ابومنصور ماتریدی کی یاد میں اور استعمال اور منصور ماتریدی کی یاد میں او ایک انتہائی وسیع وعریض قابل دید کمپلیکس تغییر کیا۔ اس کمپلیکس کے مرکزی دروازے پر اور ایک پنچے تو مزار مبارک کے متولی وامام و خطیب ہمارے استقبال کے لئے منتظر تھے اُن سے اور خوشبویات کا نذرانہ پیش کیا پھر اُنہی کے ہمراہ اہل سنت اور کی طرف دوانہ ہوئے۔

ایک کے قطیم امام حضرت ابومنصور ماتریدی ٹیسٹیٹ کے مزار مبارک کی طرف دوانہ ہوئے۔



#### 🖘 🐟 🐟 🚾 سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 🗫 🗫

حضرت امام ابومنصور ماتریدی کی بارگاہ اقدی میں حاضری کا شرف حاصل اللہ اللہ اقدی میں حاضری کا شرف حاصل اللہ اللہ تحریف اور کا نذرانہ پیش اللہ کیا جہ تا ہوئے ہوئے ۔ امام صاحب نے ہوئی اللہ کیا ۔ جس کے بعد امام صاحب نے ہوئی اللہ کیا ۔ جس کے بعد امام صاحب نے ہوئی اللہ کہ محبت اور رفت سے دُعا کروائی ، دُعا کے بعد الودائی سلام کرتے ہوئے باہر نکلے ۔ اور اللہ کا کہ بیک سام میں امام الرغینانی کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہوئے۔

# 🛭 🏶 🌣 امام برهان الدين المرغيناني 🚟 🏶 🎚

شخ الاسلام برهان الدین امام ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینا نی بهید ، فقهائے ﴿

الله منف میں مشہور ومعروف اور عظیم المرتبت شخصیت ہیں۔ آپ کی مشہور ترین کتاب ﴿

الله مدایه ، فقد خفی کی بنیادی اور اُمھات الکتب میں شار ہوتی ہے۔ جو دراصل کتاب ﴿

الله مدایه المستدی " کی شرح ہے۔ کتاب "المهدایه " کی مماثل کتاب فقہ خفی میں ﴿

اموجو دنہیں ،اس کتاب عظیم کا مقام و مرتبہ اہل علم خوب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ﴿

اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ عظیم مقبولیت سے نوازا۔

وں عالم اسلام کا کوئی مکتبہ ایسانہیں جہاں کتاب"الم ہدایہ "نہ ہو۔علاوقت استعمار وں کی تعداد میں اس کتاب کی شروحات اور حواثی کلھے جو بذات خودا کیک است بڑاعلمی خزانہ ہے صرف اُن کتابوں کوہی جمع کرلیا جائے توایک بڑا کتب خانہ تیار استار ہوسکتا ہے۔

صاحب حدایہ فقد خفی میں بطور حافظ مضر مجھق ادیب اور کبار مجھدین میں شار موتے ہیں۔ ابن کمال پاشانہیں "مجتھد فی الکمال" میں شار کرتے ہیں آپ کی تالیفات کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 511 ھاور وصال 593 ھے۔

#### ې دهې ده 🔻 سفرنامه زيارات ازبکستان 😽 دهې دهې

امام وخطیب امام ابومنصور ماتریدی کے ہمراه صاحب "هسدایسه شریف" کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ پھراس سے ملحقہ قبور پر فاتحہ پڑھی۔ کمپلیک امام ایومنصور ماتریدی کے ساتھ بی قبرستان "چپو کسر دیزہ" ہے 🦞 جس میں برے برے اعیان اور علماء ومشار علی ایم ابدولیث السمر قندی کے مزارات مبارکہ تھے لیکن سویت یونین دور میں ظاہری طور پران قبرستانوں کے نام و 💓 نشان مٹادیئے گئے۔

سمر قند کے اس علاقہ میں ایک اور مشہور قبرستان ہے۔ جے "قبر سسان محمدی" کے نام سے یادکرتے ہیں،اس قبرستان میں اینے وقت کے 400 نامور 🕻 محدثین ومفسرین آ سودہ خاک ہیں،سرکار دو عالم تاللہ کے اسم مبارک''محمد تاللہ'' 🔝 کے نام پر ہرمحدث ومضر کا نام بھی '' محد' تھا۔اس قبرستان مبارکہ میں وفن ہونے کے 🎳 لئے دوشرا لَطَ رکھی گئی تھیں ، کہلی شرط بیہ کہ وہ اپنے وقت کا معروف محدث ومفسر ہواور ووسرى شرط كدأس كانام بھى" محمد عظفا" ہو۔

امام برهان الدين المرغيناني اور دوسرے مزارات مباركه برحاضري كے بعدامام وخطیب صاحب کے صاحبزادے نے نہایت خوبصورت آ واز وانداز میں قرآن پاک کی علاوت کی، وُعا کے بعد تمام احباب کا شکریدادا کیا امام وخطیب صاحب خود کمپلیکس کے مرکزی دروازہ تک الوداع کرنے آئے اور پھر ہم گاڑی میں 🥻 سوار ہوکر گورا میرتیمورروانہ ہوئے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امیر تیمور کمپلیکس کے بارے میں روداد شروع کرنے سے پہلے امیر تیمور کے احوال پرایک طائز اندنگاہ ڈال لی جائے۔

# 👓 👴 😡 🙀 سفرنامه زیارات ازبکستان

اُميرتيمور ﴿♦♦♦ مشهور فاتح اميرتيمور، تيموري سلطنت كا باني اور تاريخ عالم كاايك عظيم جناكجو تھران تھا تیمور کی ولادت شہر'مبز' 9اپریل 1336ء میں ہوئی۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اینے طالب علموں کوسیق یاد کرانے کے ليَحْتَى كياكرتے تھے كيكن انہوں نے بھی بھی تيمور برحتی ندكی كيونكه وہ بميشه اپناسبق ياد کر لیتا تھاایک دن استادعلی بیگ نے امیر تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ ''اس یچے کی قدر عانو، بینصرف و بین اور دوسرے بچوں سے بہت آ گے ہے بلکہ اس میں نا قابل یقین 🥌 غیرمعمولی صلاحیتیں ہیں''امیر تیمور دس سال کی عمر میں قرآن یا ک کا حافظ بن چکا تھا۔ تيمورايك قبيكية بسر لاس" تحلق ركهتاتها جس كاچنگيزخان كےخاندان 👹 🔐 ہے قریبی تعلق تفا32 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کا سردار بنااور پھراس کی عظمت اور 🕻 فتوحات كا آغاز ہوا۔ 9 ايريل 1370 ء بمقام بلخ أس كے تخت نشيني كى تاجيوثي 🥻 ہوئی یخت نثین ہونے کے بعدائ نے "صاحب قرآن" کالقب فتیار کیا یکم نجوم کی روے "صاحب قرآن" و چھ کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اورمشتری ایک بی برج میں ہوں ۔ ایسا شخص اقبال مند ، بهاور اور جری

امير تيورنے اينے دورحکومت ميں تقرياً 42 ممالک فتح كئے اس لحاظ ہے أس كاونياكے چندنادر فاتحين ميں شار مونا بجنبوں نے اتنى ياس سے زياد و فتوحات کیں۔امیر تیمور کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں

و المادي المات الم

ترتی اور فروغ علمی کا آغاز ہوا۔

ے کام لے سکتا تھاوہ ایک ہاتھ میں تلوارا ٹھا تا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔

تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے اُن تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرتا اپنا
مقصد قرار دے دیا جن پر چنگیز خان کی اولا دھکومت کرتی تھی اس غرض سے اس نے
فتو جات اور نشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اُس کے وصال تک جاری رہا۔ امیر
تیمور کے ابتدائی چند سال تو چنتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں
صرف ہوگے چر 776 ھیں کا شغراور 781 ھیں خوارزم پر قابض ہو گیا اس کے
بعد امیر تیمور نے خراسان کا رخ کیا۔ 783 ھھرات کے خاندان ''کرت'' کو
اطاعت پر مجبور کیا اگلے سال نیشا پور اور اُس کے نواح ، اور 785 ھیں قندھار اور
بیتان پر قبضہ کرلیا۔

امیر تیمور نے 1386ء ایران کی مہم کے دوران ماژندران اور آذر بیجان ﴿ اِلَّهُ اِلْمُ اِلَّهُ اِلْمُ الْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ الل

اُمیر تیمورنے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کردیں چین ایک زمانے میں چین گئیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا۔ چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا اس لئے تیموراس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ گو کہ امیر تیمور کی پیدائش شہر سبز میں ہوئی تھی لیکن سمر قند پر تسلط کے بعد اُسے نے سمر قند کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ حالا نکہ خوبصور تی کے لحاظ ہے دونوں شہر بیمثال کے

#### ٥٠٥ هـ ١٥٠٥ مر سفرنامه زيارات ازبكستان 🎧 ١٠٥٥ ٥٠٥

پیں۔شہر سمر قند پر جب امیر تیمور کا تساط ہوا تو وہاں سوائے کچی اینٹوں اور ککڑی کے جی اینٹوں اور ککڑی کے مکانوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا مگر بیشہر تیمور کے ہاتھوں میں آنے کے بعد ایشیاء کا دوم بنا گیا۔ وہ ہر مفتوحہ علاقہ سے صناعوں ، کاریگروں ، فذکاروں ، عالموں اور اور اور اور کی اور پیوں کو پکڑ پکڑ کر سمر قند لا یا اور اپنے وار الحکومت کو نہ صرف شاند ارتکار توں کا شہر بنا ویا بلکہ علم واوب کا عالمی مرکز بھی بنا دیا جس سے تیموری دورکو تاریخ میں ایک ممتاز وی مقام حاصل ہے۔

امیر تیمور کے سرقند پر تسلط سے پہلے سرفند کی عمارتیں خاکی رنگ کی ہوتی امیر تیمور نے اس کے درود بوار، برج اور گنبد فیروزی رنگ کے کرواد یے تحص کیکن امیر تیمور نے اس کے درود بوار، برج اور گنبد فیروزی رنگ کے کرواد یے اوراس رنگ کی نبیت سے سرفندکو "نیلا شہر" کہاجائے لگا۔

چین کی مہم کے لئے امیر تیمور "سیسر دریا" کو پارکر کے جو مجمد ہو چکا تھا جب وہ اس میں اترا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئے۔اور اس مقام پر 18 فرور ک 1405ء کو اُس کا انقال ہو گیا۔اُس کی میت کووا پس لا کرسم وقد دفنا دیا گیا۔

امیر تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والا سخت جان جنگہو شخص تھا۔

امیر تیمور دونوں ہاتھوں سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہوگیا تھا اور دائیں پاؤں میں اللہ تھا اس لئے مخالفین اُسے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہوگیا تھا اور دائیں پاؤں میں نگ تھا اس لئے مخالفین اُسے تیمور لنگ کہتے ہیں۔ سائیر یا کے برفانی علاقوں سے خراسان کے گرم مرطوب ریگ زاروں تک اُس نے فتح کے جھنڈ کے گاڑ کراپنی وسیع و عریض سلطنت قائم کی ، فتو حات کی وسعت کے لحاظ ہے اُمیر تیمور کا شار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے تیمن سب سے بڑے فاتح سپر سالاروں میں ہوتا ہے۔

اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے تیمن سب سے بڑے فاتح سپر سالاروں میں ہوتا ہے۔

اُمیر تیمور کے سیاس ، حکومتی اور فتو حات کے علاوہ اُس کے ایک مذہبی اور

عربی کتاب "صواعق محرقة" میں الزین عبدالرحمٰن البغد ادی الخلال
سے روایت ہے کدا میر تیمور کے بچھ وزراء نے اُنہیں بتایا کدایک مرتبدا میر تیمور تخت
بیار ہوا چند دن شدت اضطراب میں گزار نے کے بعداُس کا چرہ سیاہ ہو گیا لیکن بچھ
عرصہ بعد خود بخو داس کا چرہ ٹھیک ہو گیااس کی وجہ جب امیر تیمور سے پوچھی گئی تو اُس
نے بتایا کہ عذاب کے فرشتے میر سے پاس آئے اورائی دوران رسول اللہ ما پھیا بھی
میر سے پاس تشریف لے آئے اوران سے کہا کداس سے دور ہو جاؤ کیونکہ بیشخص
میر کے پاس تشریف لے آئے اوران سے احسان کرنے والا ہے۔

شفق آمیزی تھی اُس کی سفیدی صدا آئی کہ میں ہوں رُوحِ تیمور

ندكوره بالا دونون تحريرين علامه نورالدين السمحودي سينية (وصال 911هـ) كى كتاب "جواهر العقدين" مين موجود بين \_

اُمیرتیموراوراس کی اولادمشائخ نقشبند بید کی معتقدرتی اور بیوں ان مشائخ کے لئے ترون کے طریقت اور خدمت خلق کے کا موں میں سہولت پیدا ہوئی۔ اولیاء اللہ کے ساتھ امیرتیمور کی عقیدت کا اظہاراس ہے بھی ہوتا ہے کہ اُس نے 1398 ء میں "سیسر دریہ" کے کنارے حضرت اُحمہ یسوی بیست کا مزار مبارک اور مجد تھیر کروائے کے علاوہ کئی مشائخ واولیا اکرام کے مزارات کی دوبارہ تھیر کروائی اور کئی مساجد اب تک امیرتیمور کی یادولاتی ہیں۔

مقبرہ اُمیر تیمور میں واضلے کے لئے نکٹ لینا ضروری ہے گائیڈ نے نکٹ عاصل کئے اور سب سے پہلے پھر کے ایک تخت کو دیکھا جس کے بارے میں ہمیں بتایا گاگیا کہ اُمیر تیموردوران حکومت اس تخت پر ببیشا کرتا تھا۔

#### حه حجه حجر سفرناهه زيارات ازبكستان 🏎 حجه حجه

روحانی پہلو پر بھی ایک طائز اندنظر ڈالنی ضروری ہے۔امیر تیمور حافظ قر آن ہونے کے علاوہ عربی اور فاری زبانوں پر کمل عبور رکھتا تھا۔

#### 🐞 امیر تیمور کو اهل بیت سے محبت کا صلہ 🏶 🖫

ام بلخی نے "یت بیع المودة" میں تریکا ہے کہ امیر تیموری وفات کے بعد قر اُحضرات اُس کی قبر پر تلاوت کیا کرتے تھے ایک قاری صاحب بیان کرتے ہیں اور جب میں قراء حضرات کی جماعت کے ساتھ اُس کی قبر پر آتا تو قر آن پاک کی الاوت کیا کرتا اور جب اکیلا قبر پر آتا تو صورة الحاقة کی آیت نمبر 30 اور 31 کی الاوت کرتا۔ (ترجمہ، پکڑلواُس کو اوراُس کی گردن میں طوق ڈال دو پھراُت دوزن کی میں جبونک دو) ہے آیات میں اکثر تلاوت کیا کرتا ایک رات جب میں سویا ہوا تھا تو میں جمعے خواب میں سرکار مدید تا تاہم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا میں نے دیکھا کہ میرکار دو عالم تاہم کی تاریک ساجر ہیں اور آپ تاہم کے پہلو میں امیر تیمور بھی بیٹھے کہ مواج ہیں قاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہی اُے ڈانے ہوئے کہا کہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے میں نے سوچا کہ اُس کا ہاتھ پکڑ کر اس کورسول اللہ تاہم کیا گیا ہے ڈارشاد فر مایا۔ کہ اللہ تاہم کی کر کر اس کورسول گائے ہے ڈورکردوں جس پر رسول اللہ تاہم نے ارشاد فر مایا۔ کہ اللہ تاہم کیا ہے۔ دورکردوں جس پر رسول اللہ تاہم نے ارشاد فر مایا۔ کہ

دعہ فانہ کان یحب ذریتی

دعہ فانہ کان یحب ذریتی

دیم کے میں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولادے محبت کرتا تھا۔"

قاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں خوف سے بیدار ہوا اور امیر تیمور کی قبر پر جو ظوت میں پڑھا کرتا تھا اس کوڑک کردیا۔

یکا یک بل گئی خاکِ سرقند اُٹھا تیور کی تربت سے اِک نور

#### 👵 🐟 🐟 🕯 سفرنامه زیارات ازبکستان 🔊 🐟

گار ہے۔اس ممارت کا فیروزی رنگ والا گنبداورا ندرونی حصدا ریانی کاشی طرز تغمیرے مزین ہے۔



امیر تیمور کے فن کے بعد بیہ مقبرہ ایک خاندانی مقبرے کی شکل اختیار کر گیا جس میں تیموری سلسلے کے اکثر سلاطین مدفون ہیں۔امیر تیمور کے دو بیٹے تو شہر سبز کے مقبرے میں مدفون ہیں اور دو بیٹے شاہ رخ اور میران شاہ امیر تیمور کے پہلومیں دفن ہیں اور پوتے النے بیگ کی قبر بھی اسی فیروزی گذید کے پنچے ہے۔

اس مقبرہ میں کئی قبور ہیں اور اُن کے نام اور بقیۃ تفصیل ایک بورڈ پرموجود ہے دُعاکے بعد باہر آئے اور قریب ہی واقع مقبرہ روح آ بادروانہ ہوئے۔

#### ه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰

# ہہہ امیر تیمورکمپلیکس ہہ ہ

شہر سرفند کے ایک سرے پرامیر تیمور کے محبوب پوتے محمد سلطان نے ایک فافقاہ اور ایک مدر سے کی تغییرات شروع کروایں لیکن اچا تک اس کی وفات ہوگ۔

امیر تیمور، محمد سلطان کی وفات سے بہت پریشان ہواند کورہ بالا ممارتوں کی تغییر روک کر

فوری طور محمد سلطان کے مقبرے کی تغییر شروع کروادی اور ابھی مقبرے کی تغییر مکمل نہ

ہوئی تھی کہ امیر تیمور نے بھی اس وُ نیا کو الوداع کہا اور اُ سے بھی اس مقبرے میں لاکر

وُن کیا گیا اس مقبرے کی تغییر امیر تیمور کے ایک دوسرے پوتے الغ بیگ کے ہاتھوں

مکمل ہوئی اور اب می مقبرہ '' گھود امیو تیسمود'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

امیرتیورنے اپنے آبائی شہر ''سسنز'' میں اپنے لئے ایک مقبرہ تعمیر کروایا ﴿ اِلَّٰ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِ تفالیکن اس میں خود دفن ہونے کی بجائے شہر سمر قند میں دفن ہوا شاہدا ہے ہی مٹی کی ﴿ اِلَّٰ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ کشش کہتے ہیں۔شہر سبز کے مقبرہ میں امیرتیمور کے دو میٹے دفن ہوئے۔

مقبرہ امیر تیمور میں اُس کے روحانی استاد میر سعید برکتہ بھی وَن ہیں اور ﴿

تجور کی ترتیب اس طرح ہے ہے کہ میر سعید برکۃ کے قدموں میں امیر تیمور کا سر ہے۔

ہاجا تا ہے کہ امیر تیمور کی اہل اللہ کے ساتھ اس محبت وعقیدت کی وجہ سے اللہ تبارک و

تعالیٰ نے اُسے دنیا کاعظیم فات کے بنایا اور اُس کے مقبرہ کے درواز ہے پر ''امیسرِ عالمہ''

کا خطاب لکھا ہوا ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ یہی عقیدت اُس کے لئے آخرت میں

مغفرت کا سبب بن جائے۔

مقبرہ امیر تیموراز بکتان کے بیش فیتی تاریخی آ ثار میں ایک ،اورامیر تیمورے پیونٹگی رکھنے کی وجہ ہے سمرقند کے معماری گیخینے کی سب سے معروف یا د

#### ه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 👓 👓

# 🏶 🏶 مقبرہ روح آباد 🕏 🏶

گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ اس مقبرہ میں امیر تیمور کے دادا مرشد وظیم روحانی شخصیت حضرت شخ برھان الدین مجھ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا وصال تو چین میں ہوا تھا لیکن آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو وہاں ہے نشخل کر کے سمر قند کے اس مقام پر دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس مقبرہ کے گنبد میں سرکار دو عالم طابق اس مقبرہ کے گنبد میں سرکار دو عالم طابق کی مبارک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس مقام مقدس و کی سات موئے مبارک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس مقام مقدس و کی مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کیا ختم شریف پڑھا اور دعا کے بعدگاڑی میں سوار ہو کی کرریکتان اسکوائر کی طرف جال پڑے۔



# هِ ﴿ هُ وَ مِيكَستان اسكوائر ﴿ هُ ﴿ هُ

سمرقند کے عین وسط میں ایک تاریخی جگه ''ریگتان چوک یا ریگتان اسکوائز'' کے نام سے مشہور ہے اس میں تین مدارس کی عالی شان ، بلند و بالا اور حسین و

#### 🖘 🖘 🙀 سفرنامه زيارات ازبكستان 🗫 🚓 🐟

جمیل عمارتیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کرانسان حیران رہ جاتا ہے۔

"الغ بيگ ، مدرسه: 15 وي صدى ميں امير تيمور كے بوتے مرزاالغ بيگ نے بيدرسة قائم كيا وہ اس مدرسے ميں خود استاد كے طور پر خدمات سرانجام ديا كرتا تقااورا پنے زمانے كامانا موارياضى دان ، فلفى اور ماہر علم نجوم تقا۔ اسى مدرسہ ك ايك حصه ميں حضرت مولانا عبدالرحن جامى مين بھى كئى سال تك مقيم رہے۔ ہميں تو يہاں اب كوئى تعليم و تدريس كا سلسلہ نظر نہيں آيا شايد اب بيد عمارت تاريخى مقام ميں عبر موتى ہے۔

"شيير دور" هدرسه: ريگتان اسکوائر کابيد دوسرا مدرسه جو "النج بيگ" ولاي مدرسه کے بالتقابل واقع ہے۔ مدرسه النج بيگ اور مدرسه شير دور کی تغيير ميں 200 ولاي سال کا فرق ہے کيئن بعد ميں تغيير بونے والے مدرسے "شيو دور" کاسائز براہے۔ ولا مائم سمرقند "دوش بھا در" نے بيدرستغير کروايا تھا کيونکد النج بيگ مدرسه ميں طلباء ولا کی برحتی ہوئی تعداد کے پیش نظر بيدا کيسا اقدام تھا۔ اس کے او نچ منقش ولا درواز ول، محرابول اورستونول والے مدرسہ کے درواز سے پرشيرول کے مجسمے ہيں۔ درواز ول، محرابول اورستونول والے مدرسہ کے درواز سے پرشيرول کے مجسمے ہيں۔ بوٹ بيں جو ہرنول کا تعاقب کررہے بيں اس لئے اس مدرسے کانام "شيسو دود" اور مدرسہ بڑگیا۔

#### هه دمه دمر سفرنامه زیارات ازبکستان 🗝 ۲۰۰۰ ۲۰۰۰

حاکم سمر قند کے تھم ہے شروع ہوئی اور سال 1660ء میں مکمل ہوئی۔ شیر دور مدرسہ کے باہر صحن میں ایک درخت کے نیچے ایک قبر ہجی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ بیدایک قصاب کی قبر ہے جو اِن مدارس کومفت گوشت فراہم کیا کرتا تھا۔



ان تینوں مدارس کو دیکھنے کے بعد سلف صالحین کے دور کا ایک خیالی نقشہ ذہمن میں گھوم گیا کہ میدہ مدارس تھے کہ جہال سے بڑے بڑے علاء وفضلاء فارغ ہوکر اپنا علام وفنون کو آگے پھیلاتے تھے اور اُس دور میں ان مدارس کی کیا شان ہوگی کہ جب عالم اسلام سے طلاب اپنا علم کی پیاس بجھانے کے لئے ان مقامات پر آیا کرتے تھے۔ اب اُن تمام پر رونق مقامات کو سنائے اور ویرانی میں و کھے کر انتہائی وکھ ہوا غالبًا اب میں مارے مقامات سرکاری تقاریب یا بطور تجائب گھر استعمال ہوتے ہوئے کیونکہ ان تمام مقامات میں داخلے کے لئے کھٹ لینے پڑتے ہیں۔ بہرحال ان

#### ده دهه خدر سفرنامه زيارات ازبكستان 🏎 دهه حمه

ی مدارس کود کھنے اور مدرسہ طلاکاری کی متجد میں نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلے اور متجد پی بی خانم روانہ ہوئے۔

# ہے۔ مسجد ہی ہی خانم ہے۔

المجد في بي خانم ، از بكتان كي مشهور ومعروف اور تاريخي مبحد ہے جو 14 ويں صدى كے عظيم فاتح امير تيمور نے اپني اہليد كے نام ہے موسوم كى تقى ۔ تيمور نے اپني اہليد كے نام ہے موسوم كى تقى ۔ تيمور نے اپني اہليد كے نام ہے موسوم كى تقى ۔ تيمور نے اپني اہليد كا دارالحكومت "سمو قند" ميں ايك مبحد كى تغيير كامنصوبہ بنايا اس مجد كا گنبد 40 ميٹراور داخلى راستہ 35 ميٹر بلند ہے جبكہ ايك دوسرى روايت كے مطابق بى بى خانم مجد امير تيمور كى بيويوں ميں ايك بيوى نے اس وقت تقيير كروائى تقى جب وہ جنگ پر نظے ہوئے تھے۔ يہ سجد 19 ويں صدى ميں شديد وقت تقيير كروائى تقى جب وہ جنگ پر نظے ہوئے تھے۔ يہ سجد 19 ويں صدى ميں شديد ان لے كے باعث تباہ ہوگئى تقى ۔ سال 1974 ء ميں اس كى تغير نوكا آغاز ہوا اور موجودہ عمارت نئ تغير شدہ ہے جو قابل ديد ہے۔

مجد نی بی خانم کے باہرائک مقام پر پھرے بی رحیل موجود ہے جس پر



سابقہ دور میں حضرت سیدنا عثمان غنی الخاتۂ کا قرآن پاک برائے زیارت رکھا جاتا تھا۔ ای مسجد میں بی بی خانم کا بھی مقبرہ ہے۔اس بی بی کی بخشش ومغفرت کے لئے دعا کی۔

# هِهُ ﴿ مسجدسيدنا خضركِ هِهُ ﴿

معجد بی بی خانم کی زیارت کے بعد معجد سیدنا خصر میں پنچے جوایک او نچے ۔ انگار کی چوٹی بازی کے انگار ہوتا ۔ انگار کی چوٹی پرواقع ہے اور سمر قند کی قدیم ترین مذہبی عمارات میں اس معجد کا شار ہوتا ۔ انگار کی چوٹی ہے 8 ویں صدی عیسوی میں اس معجد کی تغییر ہوئی۔ اس معجد کی زیارت کا شرف حاصل ۔ انگار کی میں انگار کی میں ۔ کیا اور نماز ظہراوا کی ،وعا کے ساتھ زیارات سمر قندا ہے اختیام کو پنچا اور ہم گاڑی میں ۔ کیا سوار ہوگر واپس ہوٹل بینچے۔ ۔ انگار کی میں ۔ کیا سوار ہوگر واپس ہوٹل بینچے۔

"شیسر دور" ہوٹل پہنچ کے بعد پھھ آ رام کیا ہٹیرصاحب سے فون کرکے اور ہم کیا ہٹیرصاحب سے فون کرکے بخارا شریف کی معلومات لیس گائیڈ کو پھھ تم لوکل کرنی میں تبدیل کروانے کے لئے ایک دی۔ نماز عصر اداکی۔ ہوٹل کے لان میں بیٹے کرسم فقدی چائے سے لطف اندوز ایک ہوئے۔ بخارا شریف کی زیارات کے پروگرام کا جائزہ لیا اسی دوران نماز مغرب کا ایک وقت ہوگیا ہوٹل میں نماز ادا کی اور باہر آ کر پچھ دیر گھومنے کے بعد ایک ایچھے ایک ریشورٹ میں رات کا کھانا کھایا، کھانے کے بعد چہل قدی کرتے ہوئے واپس ہوٹل ایک کی بیٹیے، نمازعشاء اداکی اورا پیٹا کھایا، کھانے کے بعد چہل قدی کرتے ہوئے واپس ہوٹل ایک کینے نمازعشاء اداکی اورا پیٹا کھایا کھایا کھانے کے بعد چہل قدی کرتے ہوئے واپس ہوٹل ایک کینے نمازعشاء اداکی اورا پیٹا کھایا کھایا۔ کی کرتے ہوئے واپس ہوٹل ایک کینے نمازعشاء اداکی اورا پیٹا کھایا۔ کم دول کی طرف روانہ ہوگئے۔

آج شہر بخارا شریف کی طرف روا گلی ہے شہر سمر قند میں آخری اعزازی ناشتہ ہوٹل میں کرنے کے بعد بازار سے پچھ ضروری اشیاء خریدیں اور سامان اٹھا کر ڈرائیور کے ہمراہ سمر قند ریلوے اشیشن روانہ ہوئے ،ٹرین ایک ہبجے روانہ ہوئی اور ٹھیک 3 گھٹے بعد سہ پہر 4 ہجے بخاراشریف کے ریلوے اشیشن پر پہنچ گئی۔

بخاراشریف گوکہ چھوٹا ساائٹیٹن ہے گرصاف تقرااور پُر کیف منظر پیش کرتا پہر این سے باہر آئے تو پہلے سے ایک صاحب ہمارے انتظار میں موجود تھان کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہو کرقد یم شہر بخارا روانہ ہوئے چھوٹا سامخقر شہر ہے ڈرائیور نے ہمیں ایک ہوٹل ''لب حوض'' کے باہراً تارا۔ سامان اُٹھایا ہوٹل پہنچے، کمرے پہلے سے بک تھے کمروں کوروانہ ہوئے نماز ظہراداکی ،اور پچھ دیرآ رام کیا۔

🖘 👴 😽 صفرنامه زيارات ازبكستان 🥻 ۾ 👴 👴

نمازعصر کی ادائیگی کے بعد ہوٹل سے نگلے اور پیدل چلتے ہوئے حوض کی کے کنارے بیٹے ہوئے حوض کی کے کنارے بیٹے کر بخاری چائے کا اطف اٹھایا۔ قریب ہی واقع ''نسا در دیسو ان بیسے معدد سسے '' روانہ ہوئے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ درس و تدریس کا سلسلہ ختم کی ہیں عمد رسے '' روانہ ہوئے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ درس و تدریس کا سلسلہ ختم کی ہے اور اب یہاں ہر روز شام کولوکل ثقافتی شومنعقد ہوتا ہے اور ساتھ رات کا کھانا کی ہیش کیا جاتا ہے جس میں دا ضلے کے لئے مقررہ فیس ادا کرنی پڑتی ہے لہذا مدرسہ کو گیا ہا ہر سے ہی دیکھنے پراکتھا کیا۔

بخارا شہر کی ایک قدیم و تاریخی مسجد Oy Binok میں داخل ہوئے ۔
مجد کے امام وخطیب اور اُن کے ہمراہ کچھ لوگ داخل ہوئے سلام کے بعد تعارف اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور قافلہ کے ایک ممبر غلام مرتضلی صاحب کے لئے اذان ۔
اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور قافلہ کے ایک ممبر غلام مرتضلی صاحب کے لئے اذان دی ۔
دینے کی اجازت طلب جس پر انہوں نے خوش آ مدید کہا۔ غلام مرتضلی نے اذان دی ۔
اور مغرب کی جماعت کروانے کی سعادت اس بندہ ناچیز کو حاصل ہوئی ۔ شہر بخارا ۔
میں پہلا دن اور اس عظیم تاریخی و روحانی شہر کی ایک مسجد میں بندہ بذا کو جماعت ۔
کروانے کا شرف حاصل ہوا اس شرف پر بندہ شکر خداوندی کے ساتھ اپنی قسمت پر بھی ناز کر رہا تھا۔

#### حدى حدى حدر سفرنامه زيارات ازبكستان 🎺 ٥٠٥ حدى حدى

بھی 330 سال پرانا ہے۔ 8 ویں تک بیشہر زرتشت مذہب والوں کا اہم مرکز تھا۔

محد بن قاسم جب بحیرہ عرب پارکر کے سندھ میں داخل ہوا عین اُسی وقت ایک عرب

برنیل قتیب ہیں مسلم ،آ مودریا، پارکر کے وسط ایشیاء میں داخل ہوئے اور 2 برس

برنیل قتیب ہین مسلم ،آ مودریا، پارکر کے وسط ایشیاء میں داخل ہوئے اور 2 برس

کا ندر بخار ااور سمر قند کو فتح کرتے ہوئے مشرق میں کا شغر تک پہنچ گئے یہ اس علاقے

کی فوجی فتح تھی ورندوین اسلام تو بہت پہلے ،حضرت قشم بن عباس انتا اور حضرت

سعید بن عثمان بن عفان بی اللہ کے ذریعے سے یہاں پہنچ چکا تھا۔

نویں صدی جمری میں بخاراسامانی سلطنت کا دارالحکومت تھا جس کی سرحدیں افغانستان میں ھرات تک اورایران میں اصفہمان تک پھیلی ہوئی تھیں اس وقت بخارا کی آبادی 3 لاکھتی اوراس شہر میں 250 دینی مدرسے تھے جہاں یمن اور اندلس جیسے دور دراز مقامات سے بھی طلاب آیا کرتے تھے بخارااس وقت فقط دینی مرکز ہی نہیں تھا بلکہ سائنس اور دوسرے علوم کا مرکز بھی تھا۔ سامانی حکمران کے کتب فانے میں 45 ہزار کتابیں تھیں اس زمانے میں بخارا، بغداد کے ہم پلے مانا جا تا تھا۔

سامانیوں کے دورعروج میں پیشہراسلامی دنیا میں علم وادب کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا پیشہر 1220 عیسوی میں چنگیز خان کی تباہ کاریوں کا نشانہ بناجس کے بعد یہ "چغتائی سلطنت" ، "تیموری سلطنت" اور " خان بحارا" کی عکومت میں شامل ہوا۔

﴿ بِخَاراشریف کی مجد Oy Binok میں نماز کی ادائیگی کے بعد جب ہاہر ﴿ نَظَیْتُو ایک چھوٹا سا بخاری ریسورنٹ نظر آیا جس میں بخاری ہے کہاب تیار ہور ہے ﴿ تَصْرات کے کھانے کا بھی وقت ہو چکا تھالبندااس ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے اور بخاری ﴿ تَحْ کَباب سے لطف اندوز ہونے کے بعد بخاری قہوہ پیا اور چہل قدی کرتے ہوئے ﴿ تَحْ کَباب سے لطف اندوز ہونے کے بعد بخاری قہوہ پیا اور چہل قدی کرتے ہوئے

#### ې دمې دم سفرنامه زيارات ازبکستان 😽 👓 👓

# بخاراشريف

کتاب "اخبادِ بسخادا" حضرت ابو بکر تحدین جعفر (وصال 348 هے) سال 337 ھے ۔

کی تصنیف لطیف ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مشہور تا بعی حضرت وہ بین منبه ایمانی الصنعانی والٹیو (وصال 115 ھے) فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک پیفیمر فی الیمانی الصنعانی والٹیو (وصال 115 ھے) فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک پیفیمر فی نے اللہ تبارک و تعالی سے سیروسیاحت کی اجازت مائلی وہ سیر کرتے ہوئے جیجون نہر کوعبور کرتے ہوئے جیجون نہر کوعبور کرتے ہوئے بخارائی بنجے۔اہل بخارائے اُن کی مہمان نوازی کاحق ادا کردیا پس انہوں نے اہل بخارائے لئے تین دعا کیں فرما کیں۔

# اللهم بارك لهم في نسلهم وانصرهم على عدوهم وباعدالفتنه عنهم

اےاللہ(1) ان کی (اہل بخارا) نسل میں برکت عطافر ما (2) دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما (3) ان نے فتنوں کودور کردے۔

حضرت امام حسن بصری واٹن فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب مالیہ جب شہر ایوب مالیہ جب شہر ایوب مالیہ جب شہر این بخارائے ان کی خوب خدمت کی جس کے نتیجے میں حضرت ایوب مالیہ نے اہل بخارائے گئے دعائے خیروبرکت فرمائی۔

شہر بخارا ملک از بکتان کا 5 وال سب سے بڑا شہر اور صوبہ بخارا کا صدر مقام ہے شہر سمر قند ، حکومت اور سلطنت کے میدان میں اور بخاراعلم ودین کے میدان میں عظیم تاریخ کے حامل ہیں۔ بخارا وسطی ایشیاء کا ایک قدیم شہر، اس نام کی وجہ سے اس کوقبروں کا شہر بھی کہتے ہیں۔

بخاراعالم اسلام اور بالخصوص وسطى ایشیاء میں اسلامی تبذیب وتدن كاعظیم الشان مجوارہ ہے۔ شہر بخار المحض چندصدیاں پرانانہیں بیاق حضرت عیسیٰ علیا كى ولا دت ہے

#### ه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

واپس ہوٹل پنچے۔اگے دن کا پروگرام طے کیا اوراپنے اپنے کمروں میں جاکرسوگئے۔

قدیم شہر "بحدادا" میں داخلے کے لئے 7 دروازے تھے جن میں ہے

ایک "داہ حیق" کے نام سے موسوم تھا اس دروازے کا بینام اس وجہ سے پڑا کہا س

کر قریب جلیل القدرامام حضرت ابوحفص (وصال 217ھ) مقیم تھے بیشہراپنے دور

عروج میں عالم اسلام کے شہروں میں سے سب سے بڑا شہر تصور کیا جاتا تھا۔ قدیم

سیاحوں اور مورخیین نے بخارا کے وسیع وعریض باغات اوران کے حسن کو دوبالاکرنے

والے عمدہ پھل داردرخوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

زرتشیوں کے عہد میں بخاراتمام علوم کے مرکز کی حیثیت سے معروف تھا ﴿
اس کو مقد س اور پاکیزہ بخارا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اسلامی دور میں اِس کی حیثیت ﴿
میں چارچا ندلگ گئے۔ دریائے ''زرفشان' پرواقع پیشہرایے علاءاوراولیاء کے ﴿
وجود سے منور تھا جن کی قبریں وہاں کے اہم مزارات مبارکہ کی حیثیت سے ممتاز ﴿
الله میں مشہور ومعروف حضرت امام الوحفص بخاری ہیں جوامام الوحفیف کے ﴿
الله تمیدرشید امام محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد تھا اور جن کے سامنے حضرت امام ﴿
الله بخاری نے بھی زانوئے تلمذ طے کیا تھا۔

آئ بروز ہفتہ ہے پاکیز ہومقد س بخارا کی زیارات شروع کرنی ہیں نماز ﴿

ہُر کی ادائیگی کے بعد بخاری ناشتہ ہے لطف اندوز ہونے کے بعد ہوٹل کے ﴿

استقبالیہ بیس پنچے تو گائیڈ اور گاڑی کو اپنا منتظر پایا۔ گائیڈ بخارا شریف کی زیارات ﴿

مقد سہ سے خوب واقف تھی گاڑی ہیں سوار ہوئے اور ہفت خواجگان کی زیارت ﴿

مقد سے خوب واقف تھی گاڑی ہیں سوار ہوئے اور ہفت خواجگان کی زیارت ﴿

مقد سے کے لئے روانہ ہوئے۔

### حمد حمد حمد سفرنامه زيارات ازبكستان 🗝 🐟 حمد

# [هفت پیر یا هفت خواجگان ]

حضرت خواجه ابو یوسف جدانی بُرَتُ تَ تَ مَمَامِ مَشَاحٌ "سلسله نقشبندیه"

حضرت خواجه ابو یوسف جدانی بُرَتُ تِ تَ مَمَامِ مَشَاحٌ تَ سلسله کاکوئی با قاعده نام

ادرالگ شناخت نقشی د حضرت عبدالخالق غجه دانی براشی سلسله "سلسله خواجگان"

کہلانے لگا، بعد میں حضرت بہاؤ الدین نقشیند بخاری بیسید کی قد آور اور زور دار

شخصیت نے اس سلسلہ کو "سلسله نقشیندیه" کانام دے دیا،اس سلسله میں سات

منامور مشاک کو آج بھی ہفت پیریا ہفت خواجگان نقشیند یہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجگان عبدالخالق غجہ دانی براہی ہفت خواجگان نقشیندیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجگان عبدالخالق غجہ دانی براہی ہفت خواجگان نقشیندیہ کے شرخیل ہیں۔

ندکورہ بالا جملہ ہفت خواجگان پاسات نامورمشائخ نقشبند بیر نر مین بخارا ﴿ ﴾ ﴿ میں ہی پیدا ہوئے اور بخارا کے اکناف واطراف میں ہی اِن بزرگان کے مزارات ﴿ ﴾ ﴿ مبارکہ بے جوقابل دیدولائق زیارت ہیں۔

الحمد لله! جم فان تمام مزارات مباركه برحاضرى كاشرف عاصل كيا-

# 🏶 🏶 سید امیر کُلال سوخاری 🚟 🏶

سب سے پہلے خواجہ بہاؤالدین نقشبند پیسٹا کے پیرومرشد حضرت سیدامیر
کال سوخاری پیسٹا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ایک وسیع خوبصورت کمپلیکس میں
آپ کامزارمبارک ہے۔ مرکزی دروازے ہے جب داخل ہوئے توراستے کی دونوں
جانب کثیر تعداد میں گلاب کے پودوں اور پھولوں کی خوشبو نے ہمارا استقبال کیا۔
زائرین بہ پاس ادب باہر سے ہی آپ کی بارگاہ میں حد میسلام پیش کررہے تھے کافی
تعداد میں از بک خواتین ومرد تلاوت قرآن یاک میں مصروف نظرآئے۔

حضرت خواجہ سید منس الدین اُمیر کلال سوخاری بھینیہ عالی نسب سادات میں ہے ہیں۔ آپ کی ولادت سوخار نامی گاؤں میں سال 676ھ میں ہوئی طریقت میں آپ کا انتساب حضرت بابامحد ساسی میں لیٹ ہے اور آپ کے اجل خلفا میں سید اُمیر کلال سوخاری میں ہے کا شار ہوتا ہے۔ آپ کا پیشہ کوزہ گری تھی ، فاری زبان میں کوزہ گرکو "محلال" کہتے ہیں لہٰذا آپ کلال ہی کے نام ہے آسان طریقت ومعرفت یرآ فاب وہا ہتا بین کر چیکے۔

حضرت سیداً میر کلال نیسیهٔ فنانی الشیخ کی کچی و کامل تصویر بیسیم متواتر 8 سال الله کتک بلانا فدسوم وارشریف اور جمعه المهبارک کونما زمغرب سوخار میں پڑھ کرساس کوروانہ الله کا بوجاتے اور عشاء کی نماز اپنے مرشد کریم کی اقتداء میں اداکرتے اور پھرنماز فجر واپس الله سوخار میں آکر اداکرتے لیکن آپ کی زندگی میں کسی کو بھی آپ کے اس حال کی خبر الله کت نہ ہوئی۔

حفرت سیدا میر کال پینیا کے استغناء کا بی عالم تھا کہ ایک مرتبہ امیر تیمور نے سرقدے ایک قاصد آپ کی خدمت میں بھیجا کہ اُس کی ولایت کوقدم مبارک سے مشرف فرما کیں تاکہ آپ کی برکات ہے مرکز سلطنت مستفیض ہو۔ آپ پینیا نے اُس کی برکات ہے مرکز سلطنت مستفیض ہو۔ آپ پینیا نے اُس ایٹ سامبر اور سامبر اور سے کہا کہ اگر اُمبر تیمور معذرت کے لئے بھیجا اور صاحبز اور سے کہا کہ اگر اُمبر تیمور کے اُس کی بیکھا کہ میں تو مت قبول کر لیا تو تم ایٹ جدا مجد سرکار دو عالم سکالی کے خلاف کروگے۔ حضرت امیر عمر جب امیر تیمور کے پاس میں قبول کر دیا لیکن میں میں میں بیار آپ کو عطا کر دیا لیکن میں میں میں بیار آپ کو عطا کر دیا لیکن آمیر عمر نے فرمایا کہ ہم یہ قبول نہیں کر کتے کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اُمیر عمر نے فرمایا کہ ہم یہ قبول نہیں کر کتے کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔

حضرت سیداُمیر کلال ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ہمراہ کسی سفر میں جارہ ہے ۔ تصراحتے میں ایک جنگل پڑااور اچا تک ایک شیر سامنے آگیا ، اصحاب خوف زدہ ہو گئے ، سیداُمیر کلال آگے بڑھے اور شیر کو کان سے پکڑ کرایک طرف کر دیا جب سب الوگ گزرگئے تو شیر نے مود باندانداز میں سر جھکا یا اور چل دیا۔ بعد میں آپ نے فرمایا گئے کہ جو شخص ظاہر و باطن میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے تو پھر سب چیزیں اُس سے گزرتی ہیں۔
گڈرتی ہیں۔

ایک روزسیداً میر کلال اپناصحاب کے ہمراہ حضرت امام ابوحفص کبیر بخاری بھٹو کی محبد میں مناسک نے بیان فرمار ہے تھے، ایک بے اعتقاد شخص کے ول میں خیال آیا کہ حضرت امیر نے کعبہ شریف تو دیکھا ہی نہیں تو پھر کس طرح بیان مقامات کی تفصیل بیان کررہے ہیں۔ بیان کے اختتام پر حضرت سیدامیر کلال باہر نظاوراً س شخص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے نادان! دیکھ! سختے کیا دکھائی دیتا ہے اُس نے جونظرا ٹھائی تو دیکھا کہ کعبہ حضرت امیر کے سرمبارک پر طواف کر رہا ہے۔

حضرت سيدامير كابال مُينيَّة ايك روز جامع معجد بخارات نمازادا كرك اپنة ايك روز جامع معجد بخارات نمازادا كرك اپنة هر كى طرف جارب شخانفاق سے راسته ميں فتح آباداور كا آباد كے درميان امير تيورايك فوجى دستہ كے ہمراہ خيمہ زن تھا آپ نے فوجى كيمپ ديكي كر دريافت فرمايا كہ يدكون ہے؟ جس پرآپ كو بتايا گيا كہ أمير تيور سمر قند ہے آيا ہے استے ميں امير تيور كوجى آپ كى موجودگى كى اطلاع ہوگى وہ فوراً خيمہ سے باہر آيا اور آپ كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كى ،اے مخدوم! ميں آپ كى زبان سے پچھننا عابتا ہوں! جس سے ميرے دل كوسكين ہوآپ نے جوابا فرمايا كہ فقير كو جب تك حضرت ہوں! جس سے ميرے دل كوسكين ہوآپ نے جوابا فرمايا كہ فقير كو جب تك حضرت

#### ې ۱۰۰۵ ۱۰۰۰ سفرنامه زيارات ازبکستان 😽 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

عزیمان کی روحانیت سے اشارہ نہ ملے گا پنی طرف سے پکھینہ کیے گاتم منتظررہو۔
حضرت اُمیر کلال اپنے گھر پہنچے اور نماز عشاء کے بعد مراقبہ میں حضرت
عزیزان کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے پکھ دیر کے بعد اپنے ایک محرم درویش کو
طلب کر کے فرمایا کہ اس وفت اُمیر تیمور کے پاس جاؤاوراً سے پیغام دو کہ مشائخ بخارا
کی اُرواح طیبہ نے خوارزم کی مملکت تمہیں عطا کر دی ہے اس لئے فورا وہاں پہنچ جاؤ
اُمیر تیمور نے اس کی فوراقبیل کی اورخوارزم کو فتح کر لیا۔

حضرت خواجہ سیداً میر کلال سوخاری جمعرات 8 جمادی الاول 772 ھاس دار فانی سے دار بقاء کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشہندا ورحضرت مولاناعارف نے آپ کی جسد مبارک کوحوالہ خاک فرمایا۔



حضرت سیداً میر کلال کے انتقال کے بعد مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے صوفیا کی ایک جماعت شہر بخارا وار د ہوئی اور قصبہ سوخار کا پوچھا، لوگوں کے پوچھنے پرانہوں

نی بتایا کہ وہ حضرت سیدا میر کلال کی زیارت کے لئے آئے ہیں جس پرلوگوں نے بتایا کہ حضرت تو انتقال فرما گئے ہیں ان صوفیا نے خواہش ظاہر کی کہ اُن کی اولاوا مجاد کی سےمل لیتے ہیں۔لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اُمیر تو بھی مکہ مکر مداور مدینہ منورہ گئے ہیں؟ صوفیا بولے کہ حربین شریفین میں اُن کے متعدد ہیں میں ہم بھی شامل ہیں ہم اُن کے ساتھ جج کرتے رہے اس سال میں ہم بھی شامل ہیں ہم اُن کے ساتھ جج کرتے رہے اس سال جب اُن کونہ دیکھا تو اُن کے جمال کی کشش ہمیں یہاں لے آئے ندکورہ جماعت موفیا نے حضرت سیدامیر کلال کے مزار مقدت پر حاضری دی اور ارادت مندوں کی طرح آئے سوبیائے۔

هـه هـه هم 🚾 سفرنامه زيارات ازبكستان 🎺 ۵۰۰ هـه 🏎

حضرت خواجہ سیدا میر کلال کے مزار مبارک کے متولی ہے ہم نے گزارش

کی کہ ہم پاکستان ہے حضرت کے مزار مبارک کے لئے چا در کا ایک تخد لے کرآئے

ہیں ہمیں اندر جا کرچا در کا نذرانہ پیش کرنے کی اجازت دیں حضرت خواجہ کی خصوصی

توجہ کہ نتظم نے نہ صرف ہمیں اندر جانے کی اجازت دی بلکہ خود بھی ہمارے ساتھ اندر

جا کرآپ کے مزار اقد س پر چا در کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت خواجہ کے مزار مبارک کو

بوسہ دیا اور پھر باادب ہو کرآپ کی بارگاہ اقد س میں ختم شریف پڑھا، حضرت کی

توجہات کے طالب ہوئے دعا کی اور نشظم صاحب کا شکریدادا کرتے ہوئے انہیں

درود و سلام کی چند کتب پیش کرتے ہوئے اجازت جاہی۔

درود و سلام کی چند کتب پیش کرتے ہوئے اجازت جاہی۔

حضرت سیدامیر کلال کے مزار مبارک ہے باہر نکلے تو از بک لوگوں نے ہمیں روک کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم یادگار کے طور پر آپ لوگوں کے ہمراہ تصویریں بنانا چاہتے ہیں اُن کی اس خواہش کو پورا کیا، احاطہ مزار ہے باہر آئے اور الوداعی سلام کرتے ہوئے گاڑی ہیں سوار ہو گئے۔

#### سفرنامه زيارات ازبكستان

گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشہند ہوئی کے حزار مبارک پر حاضری سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے ہم نے جواب دیا کہ زے نصیب ،اس سے بڑھ کراور کیا سعادت ہو علی ہے کچھ بی وقت میں ہم مائی صاحبہ کے مزار مبارک پر حاضر تھے جوایک وسیع باغ کے اندر تھی اور ہر طرف پھول ہی پھول نظر آرہے تھے آپ کی بارگاہ اقدس میں فاتحہ شریف پڑھا اور آپ کے وسیلہ سے دعا کمیں مائلے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم نے زیارات از بکتان کے دوران دیکھا کہ از بک مرد وخواتین کشرت سے مزارات مبارکہ پر حاضر ہوتے ہیں اس مقام مقدس پر بھی کافی تعداد میں زائرین موجود تھے، اپنے اپنا از میں دعا کمیں کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو کر حضرت خواجہ رہے تھے ۔ ہم الوداعی سلام کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو کر حضرت خواجہ رہے اورانی سلام کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو کر حضرت خواجہ رہاؤالدین نقشہند کمپلیکس کی طرف روانہ ہوئے۔



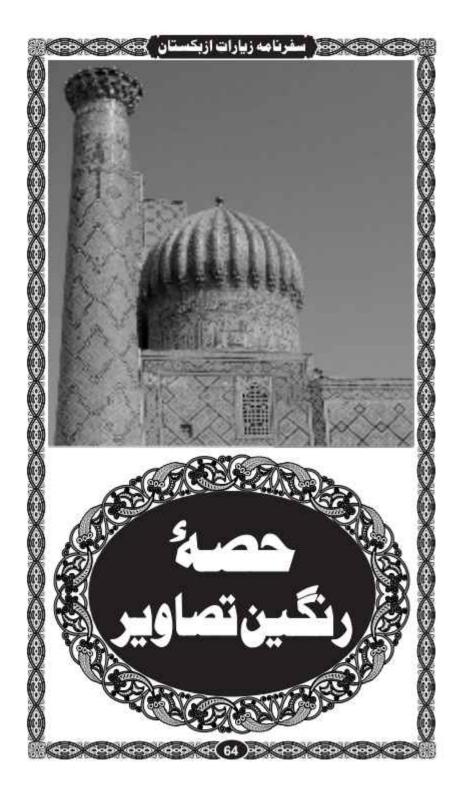





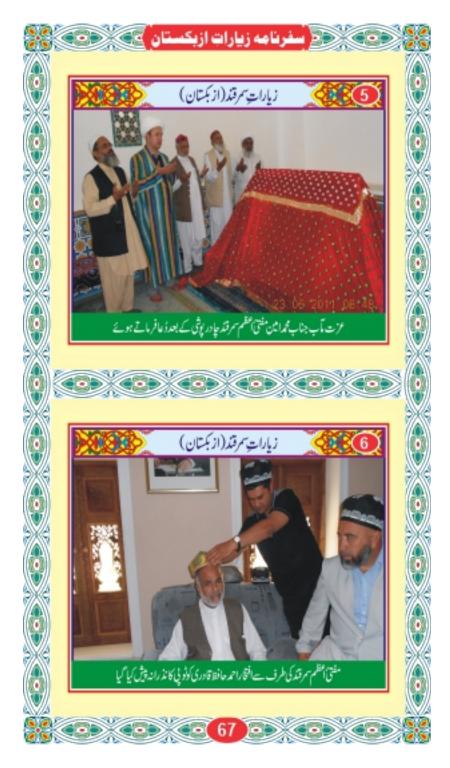



















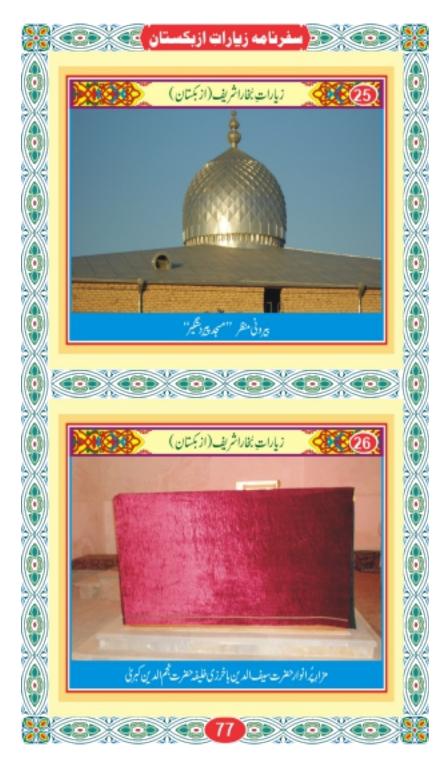







### 🏶 حضرت خواجه بهاؤالدین نقشبندﷺ 🏶

4 محرم 728 ھشہر بخارات تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پرایک مقام ﴿ اِلَّا اِلَٰکِ مَقَامِ ﴿ اِلَٰکِ مَقَامِ ﴿ اِللَّهِ مَلَّا لَا لَكُلُّ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلَ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند میں فرماتے ہیں کہاوائل احوال میں ایک فرفعہ و بات ہیں کہاوائل احوال میں ایک فرفعہ و بات میں کمزور اور بے چین ہوگیا ہیں ہے میں کمزور اور بے چین ہوگیا ہیں میں نے چاہا کہ مخلوق کی خدمت وملازمت میں مشغول ہوجاؤں اس حال میں میرا گزر ایک مسجد پر ہواجس پر بیشعر کھا ہوا تھا۔

### اے دوست بیا که ماترائیم بیگانه مشو که آشنائیم!!!

(اے دوست! آ کہ ہم تیرے ہیں بیگا نہ نہ بن ، کہ ہم تجھے آ شناہ)

پنچتا ، ویجتا کہ چراغ تیل ہے بھرا ہوا ہے مگر شمطار ہا ہے جی کو ذرا اوپر اٹھانے کی

🥨 ضرورت بھی تا کہ تیل ہے باہر آ جائے اور پھرخوب روشن ہوجائے۔

٥٠ ٥٠٥ ٥٠٠ سفرنامه زيارات ازبكستان 😽 ٥٠٥ ٥٠٥

ا یک بار میں نے حضرت خواجہ محمد واسع پھنٹ کے مزار پر حاضری دی وہاں 🥘 ا ہے اشارہ ہوا کہ خواجہ محمود انجیر فغوی بھتاہ کے مزار پر جاؤ جب وہاں پہنچا تو دو مخص 🚺 🥻 آئے انہوں نے دوتلواریں میری کمریر ہاندھ کرسوار کرے اُس کی ہاگ خواجہ مزوآ خن 🌘 🕻 کے مزار کی جانب موڑ دی میں رات کے آخری حصے میں اُن کے مزار پر پہنچا وہاں بھی 🌘 🥻 چراغ اور بتی کوای حالت میں پایا میں نے بتی کواو پر سر کا دیا اور قبلہ رخ متوجہ ہو کر 🥻 آتھیں بند کر کے مراقب ہو گیا کچھ در بعد دیکھتا ہوں کہ جانب قبلہ دیوارشق ہوئی اور 🚯 ما منے ایک تخت پرایک بزرگ بیٹے ہیں جن کے آ گے سبز پردہ لاکا مواہ اس تخت کے گردایک جماعت بھی موجود ہے اس جماعت میں سے میں نے حضرت بابا ساسی کو 🔏 پیچان لیا کیونکہ میں نے اُن کی زندگی میں اُن کو دیکھا تھا اس بات ہے مجھے اندازہ ہو گیا کدیدگزرے ہوئے بزرگوں کی جماعت ہے دل میں خیال آیا کدمعلوم کرنا چاہیے کہ سبزیر دہ کے چیچھے تخت پر کون بزرگ بلیٹھ ہیں اتنے میں ایک مخض اٹھااور اُس نے 🕺 بتایا کہ یہ بزرگ حضرت عبدالخالق غجد وانی چھاٹیو ہیں اور یہ جماعت اُن کے خلفاء کی ہے

#### 🗠 👓 🕬 🚾 سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 👓 👓

گا پھرائی شخص نے سب کے نام بتائے اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیدا حمرصدیق ہیں گا 2 بیداولیائے کبیر ہیں بیدعارف ریوگری ہیں، میمحودا نجیر فغوی ہیں بیزولجہ رامیتنی ہیں اور 2 بید باباساسی ہیں۔

حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی بظاہرروحانی نسبت توسیدا میر کلال ہے ۔

ہے کیکن اس نسبت کا بڑا حصہ بطریق اولی براہ راست حضرت عبدالخالق غجد وانی ڈٹاٹٹا گئٹا گئٹا ہے۔

ہے ملا ہے۔ایک مرتبہ کی شخص نے کرامت طلب کی تو آپ نے جواب میں فر مایا کہ گئٹا ہی کرامت ہے کہ باوجو واس قدر گنا ہگار ہونے کے نہ تو مجھے زمین نگل لیتی ہے اور نہ گئٹا ہگار ہونے کے نہ تو مجھے زمین نگل لیتی ہے اور نہ گئٹا ہگار ہونے کے نہ تو مجھے زمین نگل لیتی ہے اور نہ گئٹا ہگار ہونے کے نہ تو مجھے زمین نگل لیتی ہے اور نہ گئٹا ہگار ہونے کے نہ تو مجھے زمین کی جاتا ہوں۔

> چیست از یس خوب تسر درهمه آفاق کار دوست رسد نزد دوست یار به نزدیک یار (پوری دنیایس اس بهتر کام کون سام کددوست، دوست ک یاس پنج اور یار، یار کزندیک جوجائے۔)

🦞 میرے جنازے کے آگے بید ہامی پڑھنا۔

مفلسانیم آمدہ در کوئے تو شیالله از جسالِ روئے تو دست بکشا جانبِ زبنیل ما آفرین بر دست و بر بازوئے ما (ہم مفلس آپ کوکے میں آئے ہیں خدارا، اپ چرہ مبارک کے جمال ے ہمیں کچھ عطا ہو ہماری جولی کی طرف اپنادست مبارک بڑھا کیں کہم آپ کے دست کرم اور باز وہمت پر قربان جا کیں)

حه حمه حمر سفرنامه زیارات ازبکستان 🗝 حمه حمه



حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ کا مزار مبارک ایک انتہائی وسیع وعریض، خوبصورت اور دککش کمپلیک کے اندر ہے جس میں داخلے کے گئی دروازے ہیں۔

#### 🐟 🖘 🗟 مفرنامه زيارات ازبكستان 🦰 🐟 🗫

حضرت بہاؤالدین نقشہند میکھیے کی بارگاہ اقدی میں مراقب رہنے کے بعد کہ بعد اور ہے جہاں پر کہ صوفی ازم کے حوالے ہے بے شارنا دراشیاء، قابل دید وزیارت جیں کئی بزرگوں کے مزار رات مبارکہ کی سابقہ الواح قبور بھی اس میوزیم میں زیارت کے لئے رکھی گئی جیں کہ مزار رات مبارکہ کی سابقہ الواح قبور بھی اس میوزیم میں زیارت کے لئے رکھی گئی جیں کہ مزار مبارکہ برخوری میکھیا ہے کہ مزار مبارک پر موجود تھا۔

وں صوفی میوزیم میں قرآن کریم کے کئی قلمی نسخہ جات لائق زیارت ہیں اس بندہ نے درودوسلام کی کتاب "ور فعنالک ذکر ک" نتظم میوزیم کو پیش کی جوانہوں نے مہر بانی فرماتے ہوئے فوری طور پر میوزیم کی ایک الماری میں رکھوادی۔

میوزیم کی تفصیلی زیارت کے بعد باہر آ کرایک بار پھر حضرت بہاؤالدین ﴿
نقشبند کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی الوداعی سلام اوراجازت کے ساتھ گاڑی میں ﴿
سوار ہوکر حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی ٹٹاٹٹ کی بارگاہ میں حاضری کے لئے شہر غجد وان ﴿
دوانہ ہوئے۔

#### ەە خەن خەر سفرنامە زيارات ازبكستان √ەن خەن خەن

### 🏶 🏶 حضرت عبدالخالق غجدوانی 🇯 🏶 🏶

حضرت خواجد ابو یوسف ہمدانی ڈاٹٹؤ جب بخاراتشریف لاتے اور جب تک

ان کا بخارامیں قیام رہتا تو حضرت عبدالخالق غجد وانی ڈاٹٹؤ ان کی خدمت میں حاضر ہو

کر فیوضات و برکات حاصل کرتے۔آپ نے اپنی بعض تحریوں میں ذکر کیا ہے کہ

جب حضرت خضر علیا ہے مجھے خواجہ ابو یوسف کے سپر دکیا تو اس وقت میری عمر 22

سال تھی۔حضرت خواجہ برالخالق غجد وانی کو "خواجہ ہو دو جہاں" بھی کہاجا تا ہے۔

#### ه 👓 👴 🙀 سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 👓 👓

ایک دفعه ایام محرم میں لوگوں کی ایک بڑی جماعت حضرت خواجہ عبدا لخالق کی خدمت میں حاضرتھی اُس وقت آپ معرفت پر کلام فرمار ہے تھے۔ اچا نک ایک جوان زاھد وں کی صورت میں خرقہ پہنے اور سجادہ کند سے پر ڈالے ہوئے حاضر ہوااور گوشتہائی میں بیٹھ گیا حضرت خواجہ نے اُس کی طرف نظر کی کچھ دیر کے بعد وہ اُٹھ کر کہنے لگا کہ صدیث نبوی ساتھ ہے کہموئن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے، اس حدیث کا'' بر'' بیا ہے آپ نے جواب دیا اس حدیث کا'' بر'' بیا ہے آپ نے جواب دیا اس حدیث کا'' بر'' بیا کہ کہ تو ڈنار ہو۔ حضرت خواجہ نے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا چنا نبچا اس نے اس جوان کے گئار ہو۔ حضرت خواجہ نے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا چنا نبچا اس نے اس جوان کے بدن پر سے خرقہ اٹھایا تو خرقہ کے بیچے ڈنار ظاہر ہوگی بید کی کر جوان نے اس جوان کے بدن پر سے خرقہ اٹھایا تو خرقہ کے بیچے ڈنار ظاہر ہوگی بید کی کر جوان نے اس وقت ڈنار کی خواجہ نے فرمایا آؤا ہم بھی اس نومسلم کی طرح اپنی ڈنار باطنی تو ڈؤالیں تا کہ اس طرح ہم بھی بخشے جا کیں۔

ایک مرتبه حضرت خواجہ عبدالخالق بینید علیل ہو گئے اصحاب و مریدین چاہوں اور ارشاد فر مایا لوگوائمہیں چاروں طرف جمع تھے یکدم آپ نے اپنی چشم مبارک کھولی اور ارشاد فر مایا لوگوائمہیں مبارک ہوتن تعالی نے مجھے اپنی رضا مندی کی خوشخبری دی ہے بیسننا تھا کہ لوگوں کی آئے کھوں میں آنسورواں ہو گے اور جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ واصل باللہ ہو گیا ہوتے اور جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ واصل باللہ ہو گیا ہوتے اور جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ واصل باللہ ہو گیا ہوتے اور جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ واصل باللہ ہو گیا ہے۔ آپ کا وصال مبارک 12 رئے الاول 574 ھے وہوا اور بیرآ فناب ولایت و منبع علم وعرفان اپنے خالق تھے تھی سے جاملا۔

شہر خجد وان ، بخارا سے تقریباً ایک گھنے کی مسافت پر ہے آپ ہیں ہے۔ مزار مبارک کا کمپلیس انتہائی خوبصورت روح پروراور قابل دید ہے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا زائرین بھی کافی تعداد میں حاضری کے لئے گ

#### هم ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

موجود تصلاموں کا نذرانہ پیش کیا درگاہ کے امام صاحب سے درخواست کی کہ وہ ا مارے ساتھ لل کرآپ کے مزار مبارک پر چا در کا نذرانہ پیش کریں، اجماعی صورت کے میں چا در کا نذرانہ پیش کریں، اجماعی صورت کے میں چا در کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس عظیم روحانی کی برزگ کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ حاجات براری کے لئے ہارگاہ رب العزت میں ملتمس کی ہوئے، دعا کے بعد مزار شریف سے باہر آئے تو از بک لوگوں کے جم غفیر نے ہمارے کے ساتھ یا دگاری تصاویر بنوائیں۔



حضرت سیدنا عبدالخالق خجدوانی بیشید کے مزار مبارک پر ایک رہم ہیہ بھی دیکھیے میں آئی کداز بک لوگ شادی کے فوری بعدشادی شدہ جوڑا، اپنے جملدامل خانہ کے ہمراہ اولیائے کرام کے مزارات مبارکہ پرحاضری دیتے ہیں اورا پنی نئی زندگی کے لئے وعائیں کرتے ہیں۔ آج ہم جس وقت یہاں حاضری کے لئے پنچے تو کئی ہے شادی شدہ جوڑے عروی ملبوسات میں حضرت خواجہ صاحب کے مزار مبارک پر حاضری کے لئے موجود تھے۔

#### حه حجه حج√ سفرنامه زیارات ازبکستان ﴾حه حجه حجه

اس سے قبل بھی میہ اچھی رسم ہم ملک ترکی میں دیکھ بچکے ہیں کہ نئے شادی شادی شدہ جوڑے عرب کہ بین کہ نئے شادی شدہ جوڑے عربی ملبوسات زیب تن کئے استنبول میں حضرت سیدنا ابوالوب انساری ڈائٹوڈا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف انسان کی ٹارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

حضرت خواجہ عبدالخالق کی ہارگاہ اقدس میں کچھہ دیر قیام کے بعدگاڑی میں گی سوار ہوکر قصبہ ریوگر پہنچے تا کہ سلسلہ نقشونند میہ کے ایک اور درخشندہ ستارے حضرت خواجہ گھرعارف ریوگری میشنڈ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔

#### ۔ 🧼 🎄 حضرت خواجہ عارف ریوگری 🚟 🍖 🏟 🏟 🖁

حضرت خواجہ عبدالخالق شجد وانی کی ایٹ کے چار خلفائے کرام میں سے حضرت فراجہ عارف کرام میں سے حضرت فراجہ عارف دریوگری خلیجہ حضرت خواجہ اور انہی کے توسط سے نسبت طریقہ حضرت خواجہ اور انہی کے توسط سے نسبت طریقہ حضرت خواجہ عارف ریوگری پیٹیٹ نے اپنی عمر مبارکہ کا ایک نیادہ حصہ اپنے ہیرومرشد کی خدمت میں گزاراور باطنی فیوضات و برکات سے مالا مال ایک ہوئے۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجد ونی کیٹیٹ کے وصال کے بعد آپ سجادہ نشین ہے اور ایک خات کوراہ ہدایت پرگامزن کیا۔

تاریخ مشائخ نقشبند بیدازمجد صادق قصوری کے مطابق آپ ایک طویل العمر بزرگ ہوگزرے ہیں اور آپ ایپ مرشدگرامی کے وصال کے بعد 140 سال العمر بزرگ ہوگزرے ہیں اور آپ ایپ مرشدگرامی کے وصال کے بعد 140 سال کی تک زندہ رہ اور آپ کا تاریخ وصال 715 ھے ہیں علامہ محمد نور بخش تو کلی کی تصنیف 'فیدکو ہ مشافح نقشبندید'' اور پروفیسر صاحبز ادہ محمد عبدالرسول کھی کی تصنیف کے مطابق محضرت خواجہ عارف ریوگری کی تاریخ وصال 616 جمری ہے۔

حضرت خواجہ عارف ریوگری کی کا مزار مبارک ریوگر میں ہے جومضافات بخارامیں شار ہوتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ایک جیار دیواری کے اندر سادہ مگر پر کیف و پر کشش مزار ہے آپ کی بارگاہ اقدیں میں سلاموں اور چادر کا نذرانہ پیش کیا اور دعائے بعد حضرت خواجہ محمود انجیر فضوی میسید مزار مبارک کی طرف

هـه حـه حـر سفرنامه زيارات ازبكستان 🌣 حـه حـه

#### 🧆 🏶 حضرت خواجه محمود انجیر فغنوی🚟 🌸 🏶 🖫

حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی اپنے مرشد حضرت خواجہ عارف ریوگری بیکیٹیے ۔ ﴿
﴿ کے جملہ اسحاب میں افضل واکمل اور خلافت سے سرفراز بیجے آپ کی ولادت مبارکہ ﴿ ﴾ کا شوال 627 ہے موضع ''المنحیو فغنہ'' نزدو اہمکنہ میں ہوئی۔ آپ کا ذریعہ معاش ﴿ ﴾ گل کاری تھا اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کر مرتبہ کمال حاصل کیا۔ حضرت خواجہ ﴿ ﴾ کل کاری تھا اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کر مرتبہ کمال حاصل کیا۔ حضرت خواجہ ﴿ ﴾ عارف ریوگری میسیٹ کا جب آخری وفت قریب آیا تو آپ نے حضرت خواجہ محمود انجیر ﴿ ﴾ فغنوی میسیٹ کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے خلق کی رشد و ھدایت کا تھم دیا۔

(ا) آپ ہیں کہ کو جہ اپنے مرشدگرای سے اجازت ارشادل گی تو آپ نے ذکر جہرشروع کرواد یا کیونکہ حضرت خواجہ عارف ریوگری نے فرماد یا تھا کہ اب وقت آ ای کہ جس کی طرف ہمیں اشارہ ہوا تھا کہ طالبوں کوذکر جہراختیار کرنا پڑے گا۔

حضرت خواجہ محمود انجیر فضوی ہو تی نے خلیفہ وجائشین حضرت خواجہ علی رامیتن سے حضرت خواجہ محمود ایش نے حضرت خواجہ خصرات خواجہ خصرت کو ایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک درویاش نے حضرت خواجہ خصرے دریافت کیا کہ دور حاضر کے مشاکع میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی افتد او کی جائے آپ نے فرمایا "حضرت محمود انجیر فغوی ہو تھیں گا سال وصال 717یات کیا جاتا ہے۔



حضرت خواجہ محمود انجیر فغوی کا مزار مبارک ایک وسیج تمپلیکس میں ہے مركزي دروازه پرعر لي ميں بيعبارت تحرير بنحارا و لايت و ابكنت تو مان ، 💨 حضرت خواجه محمود انجير فغنوي ، جامع مسجدي " ، مركزي 🕻 درواز ہ ہےا ندر داخل ہوں تو دونوں جانب خوبصورت کھل دار درخت اور پھول دار و ہے زائرین کواپنی مہلک ہے خوش آ مدید کہتے ہیں۔ انجیراورخو بانیوں کے پودے کثیر تعداد میں نظر آئے۔مزار مبارک کے امام وخطیب کے ہمراہ حضرت خواجہ محمود انجیر فغوى كى بارگاه ميں حاضرى كاشرف حاصل كيا،خطيب صاحب في وعاكروائي خطيب ماحب کی خدمت درودوسلام کی کتب پیش کیس۔

خطیب درگاہ حضرت خواجہ محمود انجیر فغوی نے بتایا کہ آپ کا اصل مزار 🥻 مبارک تہدخانے میں ہاورخصوصی طور پرجمیں اینے ساتھ لے جاکر حاضری کروائی، عادر کا نذرانہ پیش کیا اور دعا کے بعد جب باہر آئے تو خطیب صاحب نے تازہ

# 👓 دهه 🐼 سفرنامه زیارات ازبکستان 🌬 🐟 دهه خوبانیوں سے ہماری خوب تواضع کی جس برہم نے اُن شکر سیادا کیا ،الوداعی سلام کے

🦞 بعد باہرآئے اور دو پہر کا کھانا ایک ہوٹل میں تناول کرنے کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر ت حضرت خواجه عزیزان رامیتنی کے مزار پرانوار کی طرف روانہ ہوئے۔

#### ے کے کصرت خواجہ علی رامیتنی 🗠 کے ک

آ پ حضرت خواج محمود انجير فغوى مينيا كضافاء مين سے ميں سلسله خواجگان يس آ بكالقب "حضوت عزيزان" بـ حضرت مولاناجامي "نفحات الانس" میں فرماتے ہیں کہ میں نے بعض ا کابر ہے سنا ہے کہ مولانا جلال الدین روی ڈھٹائے کے 🧌 شعرذیل میں اُن ہی کی طرف اشارہ ہے۔

## 🔏 گرنه علمِ حال فوقِ قال بودے کے شدے 🔌 تنز بنده أعيان بخارا خواجة نشاج را 🏋

(علم حال اگرقال ببہترند موتاتوسرداران بخاراخواجدنساج کے کب غلام منتے تھے)

حضرت خواجیعلی رامیتنی کی ولا دت موضع رامتین میں ہوئی جو بخارا کا ایک 🦓 بڑا قصبہ تھا آ پ کا وصال موضع رامتین میں ہوا اور آخری آ رامگاہ بھی رامتین میں بنی 🚷 تاریخ وصال 28 ذی القعدہ 715 ھ۔ آپ کا مزار مبارک ایک وسط عمارت میں اائق زیارت ہے ایک کمرے میں تین قبور مبارکہ میں اور درمیان والی قبر مبارک 🔊 حضرت خواجه عزیزان رامیتنی مینید کی ہے۔

حضرت خواجیعلی رامیتنی کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور آپ کے وسلہ جلیلہ سے بارگاہ رب العزت میں دعاکی ۔ نماز ظبرآپ کے قرب میں اداکی امام صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اُن سے دُعا کروائی۔ آ ب کے

انگور کی ایک شاخ کو کاٹنے تو غلبہ حال واستغراق کی وجہ ہے آری آپ کے دست مبارک ہے گر پڑتی اور آپ بےخود ہوجاتے جب ہوش میں آتے تو پھر شاخ انگور کو کاٹنے لگتے پھروہی کیفیت آپ پرطاری ہوجاتی۔

حضرت بابا ساسی میشد؛ جب بخارا کے نواح میں کوشک ھندواں کے پاس ہے گزرتے تو فرماتے۔

> ازین خاک ہوئے مود می آید، زود ہاشد کہ کوشک ھندوان قصر عارفاں شود راس زمین سے ایک مرد کی خوشبوآتی ہے قریب ہے کہ کوشک ھندوان قصرعارفان بن جائے گا۔)

﴿﴾ ایک مرتبہ پھراس جگہ تشریف لائے تو فرمایا کداب خوشبوتیز ہوگئی ہے معلوم ﴿﴾ ہوتا ہے کہ وہ خوش نصیب پیدا ہو گیا ہے ،اس وقت حضرت خواجہ نقشبند کو پیدا ہوئے ﴾ صرف تین دن ہوئے تھے۔حضرت بابا ساس کا وصال 755 ھ موضع ساس میں ہوا۔

حضرت بابا محمد سائل کی بارگاہ اقدی میں حاضری کاشرف حاصل ہوا (افکا میں میں حاضری کاشرف حاصل ہوا (افکا میں شہریف پڑھا اور اس عظیم ولی کامل کے وسیلہ جلیلہ ہے دعا ئیں کیس امام صاحب کی سے ملاقات کاشرف حاصل ہوا حضرت بابا سائل ہوں مزار مبارک پر حاضری مکمل ماتھ بخارا میں موجود ہفت خواجگان نقشبندید کے مزارات مبارکہ پر حاضری مکمل ہوئی ۔گلمات شکر ادا کئے اور گاڑی میں سوار ہوکر واپس شہر بخارا کی طرف روانہ ہوئے مشہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے امام حضرت ابوحفص کبیر ڈی ٹی ٹو اور ابوحفص کی صیغر کی بارگاہوں میں حاضر ہوئے۔

مزار مبارک کے احاطہ میں چاروں اطراف پھل دار درخت اور مختلف انواع واقسام
کے پودے گئے ہوئے ہیں مزار مبارک کے مرکزی دروازہ کے قریب ایک کنوال بھی
موجود ہے جس کا پانی بطور تبرک زائرین اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس پر کیف
مقام مقدس میں کچھ دیر قیام کے بعد اپنی اگلی منزل حضرت بابا سامی پیشید کے مزار
مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔

### 🚳 🍪 حضرت خواجه محمد بابا سماسی 🚟 🏟 🏟

برصغیر پاک وہندگی تاریخ میں پیغلق سلاطین کا دور حکومت تھا، ایک طرف دبلی میں چراغ دبلی حضرت خواجہ نصیردین اپنے فیوض و برکات سے طالبان حق کو مستفیض فر مارہے تو دوسری طرف بخارا کے نواح میں حضرت خواجہ محمد بابا ساسی ایک مستفیض فر مارہے تو دوسری طرف بخارا کے نواح میں حضرت خواجہ محمد بابا ساسی ایک مالم کوراہ حق پرگامزن کررہے تھے۔

حضرت باباسائ کی محویت واستغراق کا بیدعالم تھا کہ موضع ساس میں آپ کا ایک چھوٹاسا باغ تھا جہاں آپ بھی بھی تشریف لے جایا کرتے ، وہاں انگور کی شاخوں کواپنے دست مبارک سے تراشتے مگراس کا مہیں بہت دیرلگ جاتی کیونکہ جب آپ

#### ه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان 🗝 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

### 🕸 🛮 حضرت ابو حفص کبیر 🕾 🕽 🕸 🏟

حضرت اُحمد بن حفص البخاری اُحقی ڈاٹنڈ کی ولادت باسعادت شہر بخارا اُلی کے ایک گاؤں میں سال 150 ججری میں ہوئی یہی سال ولادت حضرت امام اُلی شافعی ڈاٹنڈ کا وصال ہوا۔ حضرت امام اعظم البوحنیفہ ڈاٹنڈ کا وصال ہوا۔ حضرت امام اعظم البوحنیفہ ڈاٹنڈ کا وصال ہوا۔ حضرت امام اعظم البوحنیفہ ڈاٹنڈ کے حصول علم کے لئے بخارا سے بغداد کا سفر کیا اور حضرت امام اعظم اُلی البوحنیفہ کے شاگر دحضرت امام محمد الشیبانی پُرینڈ کی خدمت میں حاضر ہو کرخوب علم اللہ حاصل کیا۔

حصول علم کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت ابوحفص طاقیۃ مشرق میں (ا)

ایک نامورعلمی شخصیت ہے متعارف ہوئے اور "ف قیدہ مشرق" کالقب پایا۔ بخارا (ا)

ایک نامورعلمی شخصیت ہے متعارف ہوئے اور "ف قیدہ مشرق" کالقب پایا۔ بخارا (ا)

ایک نامورعلم کی روشنی عطا فرمائی اور آپ ہی کی کوششوں کے نتیج میں بخارا (ا)

میں بڑے بڑے علاء وفقہاء منظر عام پر آئے۔ حضرت امام ابوحفص کی بارگاہ میں (ا)

عضرت امام بخاری نے بھی زانوئے تلمذ طے کیا۔

عضرت امام بخاری نے بھی زانوئے تلمذ طے کیا۔

حضرت امام ابوحف الماثنة هاوداء النهو میں فقد حفیہ کے بانی قرار پائے اور شہر بخارا میں پہلاخفی مدرسہ قائم کیا آپ کے متعلق کہاجا تا ہے کہ آپ جب مدرسہ کی طرف جاتے ہوئے بازارے گزرتے تھے تو شور فوغا والے بازاراً ان کے احترام میں فوراً خاموش ہوجاتے تھے۔ ای مدرسہ میں آپ کے صاحبزادے اور پوتے بھی تعلیم دیا کرتے تھے ای طرح حضرت امام ابوحف کی زوجہ مبارکہ بھی خوا تمین کودینی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ حضرت امام ابوحف نے بیا کہ امام ابوحف کی بیر ہرسائل کی حاجت روائی گناری حضرات جانتے ہیں کہ امام ابوحف کمیر ہرسائل کی حاجت روائی گناری حضرات جانتے ہیں کہ امام ابوحف کمیر ہرسائل کی حاجت روائی گ

#### عمه حمه حمر سفرنامه زیارات ازبکستان 🗝 ۵۰۰ حمه 👓

فرمایا کرتے جس کے نتیج میں امام صاحب "حاجت ہواد" کے لقب سے بھی یاد کئے جاتے ہیں بخارا کے جس دروازے سے لوگ آپ کے پاس تشریف لایا کرتے وہ دروازہ آپ کی ہدولت دروازۂ "حق راہ" کے نام مشہور ہو گیا تھا۔

﴿ حضرت امام ابوحفص کبیر کا وصال محرم 217 ججری کو ہوا اور پہاڑی چوٹی پر ﴿ آپ کا مزار پرانو اربنایا گیا۔اپنے بیٹے حفص کی نسبت ہے آپ و نیامیں ابوحفص کبیر ﴿ اور آپ کے بیٹے ابوحفص صغیر کے لقب ہے مشہور ہوئے۔

حضرت ابوحفص کبیر اور حضرت ابوحفص صغیر کی بارگاہوں میں حاضری کا ﴿ ﴾ ﴿ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلّ



حضرت ابوحض كبير والثؤك بارگاه ميں كچھ درير قيام كے بعد باہر آئے اور

گلیوں میں پیدل چلتے ہوئے حضرت خواجہ زین الدین کی بارگاہ میں حاضری کا شرف کی اس ماصری کا شرف کی حاصل کیا،ان کے بارے میں صرف اتناہی معلوم ہوسکا کہ بیا ہے وقت کے ایک عظیم کی بزرگ اور ولی کامل شخصیت ہوگز رہے ہیں۔اس مقام مقدس پردعا کے بعد باہر واپس کی آئے اور کلیان مینار،کلیان محداور مدرسہ میر عرب کی طرف روانہ ہوئے۔

### كليان مينار

کلیان ہے مراو بڑا ہے اور شہر بخارا کا یہ بڑا مینار 1127 ء ( تقریباً 900 )

سال قبل ) میں تقمیر ہوا۔ بخارا شہر میں یہ مینار پانچ وقت کی نمازوں کی اذان کے لئے انگا استعال ہوتا تھا کہتے ہیں کہ جس وقت بخارا میں اس مینار کی تقمیر ہوئی تھی تو اُس وقت انگا میں اس مینار کی تقمیر ہوئی تھی تو اُس وقت انگا میں اس جیسا خوبصورت اوراو نچا کوئی اور دوسرا مقام نہ تھا۔ یہ مینار کلیان مینار کے نام انگا ہے ہیں۔ انگا ہے مشہور ہوا اور اب بھی دنیا بھرے سیاح اس قدیم مینار کود کھنے کے لئے آتے ہیں۔

کلیان مسجد کی از گاروں میں سے ایک یادگار ہے جو 15 وی ان کلیان مسجد کی ان کلیان مسجد کی ان کاروں میں سے ایک یادگار ہے جو 15 وی ان صدی میں تقمیر ہوئی اے مسجد جمعہ کے نام ہے بھی یاد کیا جا تا ہے کیونکہ بخارا شہر کی اس صدی میں تقمیر ہوئی اے مسجد میں اس وقت نماز جمعہ ہوا کرتی تھی بیدتد یم و تاریخی مسجد کئی سوستونوں اور کئی سوگنبدوں پر مشتمل ہے اور فن تقمیر کا ایک نادر بجو بہے۔ کثیر تعداد میں زائرین اس مسجد کود کیفنے کے لئے دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ الحمد للہ! ہمیں بھی اس مسجد کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جولائق دید ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ مِدْرِسُهُ مِيْرِ عُرِبُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُعْالِدُ مِنْ الْمُعْالِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَلَّا اللَّا الل

بخارا كامشهور مدرسه "مدرسه مير عرب" بميرعرب مدرسه كانام شروع

#### 🖘 🐟 🐟 🚾 سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 🗫 🗫

میں مدرسہ "امیر عرب" تھا مگر طویل وقت گزرنے کے ساتھ بیددرسہ "میر عرب"

کے نام ہے مشہور ہو گیا۔ از بکستان کے بڑے مدارس میں اس مدرسے کا شار ہوتا ہے۔

مدرسہ میر عرب ایک زمانے میں شہر بخارا کا علمی و روحانی مرکز تھا بیہ
مدرسہ یمن کے ایک بزرگ شخ عبداللہ الیمانی نے قائم کیا تھا جو پیرروحانی کے نام

مدرسہ یمن کے ایک بزرگ شخ عبداللہ الیمانی نے قائم کیا تھا جو پیرروحانی کے نام

سویت تسلط کے وات کے کے بعد دوبارہ اس میں سلسلہ تعلیم و تدریس جاری ہو گیا ہے

ہم جب اس مدرسہ کود کھنے کے لئے گئے تو معلوم ہوا کہ آئے کل چھیوں کی وجہ سے

طلا بنہیں ہیں لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔

طلا بنہیں ہیں لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔

بانی مدرسه میرعرب حضرت شیخ عبدالله الیمانی بیشید امزار مبارک بھی اس (ا) پرسه کے اندر ہے اوراً میر بخارا جنہوں نے بخارا شہر پر 1540-1533 حکومت (ا) پرسی کی اُن کا مقبرہ بھی مدرسہ کے اندر ہے۔ مدرسہ کود کیھنے کے بعد گاڑی میں سوار ہوکر (ا) مسجد پیردشگیر کی طرف روانہ ہوئے۔

### ههه مسجد پیر دستگیر ههه

محدید و تقییر، مدرسه میر عرب سے پچھ فاصلہ پر ہے اور فن تعمیر کا ایک نادر
شاہ کار ہے اس کے مغیر و مینار بخاری طرز تعمیر کی عکائی کرتے ہیں اور قابل دید ہیں۔
مجد میں داخل ہوئے اور امام و خطیب سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اُن سے اس
مجد کے بارے معلومات حاصل کیں اُن کے مطابق یہ مجد حضور سیدنا شیخ عبدالقادر
جیلانی کے نام مبارک پرطویل عرصہ قبل تعمیر کی گئی اور وقیا فو قیا مختلف تبدیلیوں کے
ساتھ موجودہ صورت میں موجود ہے۔



دوران گفتگوامام صاحب نے بتایا کہ حضور سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی کے ایک نمائندہ شاگرداس علاقہ میں سلسلہ قادر یہ کی تروت گواشاعت کے لئے تشریف لائے تھے جنہوں نے اس سلسلہ عالیہ کی اشاعت میں نہایت اہم کردار و خدمات اس سلسلہ عالیہ کی اشاعت میں نہایت اہم کردار و خدمات مرانجام دیں۔اورانہیں کی بدولت آئ اس علاقہ میں سلسلہ قادر یہ قائم ودائم ہے۔

مجد ہے ملحق ایک کمرے میں حضور غوث الثقلین بڑا تھ کی یاد میں اُن کی ایک علامتی قبر بھی موجود ہے اور ساتھ آپ کے اُس شاگر دعزیز کی بھی قبر مبارک ہے۔

امام و خطیب صاحب نے بتا یا کہ اس مجد میں با قاعد گی ہے مفل گیار ہویں شریف کے علاوہ دوسری تقادیب بھی منعقد ہوتی ہیں اور لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔

مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر

ه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان 🗝 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

لی بطور تبرک ساتھ لے جاتے ہیں اس بابر کت کنوئیں کا پانی پیا ، خطیب صاحب کی ا اس خدمت میں درود وسلام کی کتب کا نذرانہ پیش کیا اُن سے دعا کروائی اوراجازت لے ا اس کرسلسلہ کبرویہ کی ایک عظیم شخصیت کی بارگاہ میں حاضری کے لئے روانہ ہوئے۔

### 🔮 🏟 شيخ الاسلام سيف الدين باخرزي 🎕 🏟

آپ اللہ حضرت شخ مجم الدین کبری واللہ کے اعاظم خلفاء میں ہے ہیں ﴿
اللہ علوم کی تحکیل کے بعد حضرت شخ کی خدمت میں آئے۔ تربیت حاصل کرنے ﴿
اللہ کے بعد حضرت شخ نے آپ کو بخارا روانہ کر دیا جنہوں نے بخارا پہنچ کرصوفی سلسلہ ﴿
اللہ کہرویہ کی بنیا در کھی اوراس سلسلہ کی تروی وترقی میں بے پناہ خدمات سرانجام دیں۔ ﴿
اللہ ترکی عمر میں "شیخ عالم" کالقب ملا۔
اللہ کا خری عمر میں "شیخ عالم" کالقب ملا۔

حفرت شیخ سیف الدین باخرزی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت اللہ میں جائے گئے اللہ موقع پر حضرت اللہ میں جلیس کے 'ایک دن ایک بادشاہ حضرت شیخ سیف الدین باخرزی ڈاٹٹو کی زیارت میں جلیس گے 'ایک دن ایک بادشاہ حضرت شیخ سیف الدین باخرزی ڈاٹٹو کی زیارت کو آیاوالیس جاتے وقت شیخ ہے درخواست کی کہ میں نے ایک گھوڑا شیخ کی نذر کیا ہے میری پیخواہش ہے کہ شیخ تشریف لے جلیس تا کہ میں اپنے ہاتھ ہے آپ کو سوار کروں میری پیخواہش ہے کہ شیخ تشریف لے جلیس تا کہ میں اپنے ہاتھ ہے آپ کو سوار کروں محضرت شیخ نے اُس کی درخواست قبول کی خانقاہ کے دروازے تک آگ بادشاہ نے کہ ہاتھ ہے چھوٹ گئی 50 قدم تک بادشاہ شیخ کی رکا ب میں دوڑا گیا، شیخ نے بادشاہ کی کے ہاتھ ہے چھوٹ گئی 50 قدم تک بادشاہ شیخ کی رکا ب میں دوڑا گیا، شیخ نے بادشاہ کی کے ہاتھ ہے چھوٹ گئی 50 قدم تک بادشاہ شیخ کی رکا ب میں دوڑا گیا، شیخ نے بادشاہ کی کے ہاتھ ہے کھوڑے کی سرکٹنی میں پر حکمت تھی کہ ہم ایک دات جھزت شیخ مجم الدین کبرئ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے اس وقت ہم کو خوشخبری سائی تھی کہ تہم الدین کبرئ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے اس وقت ہم کو خوشخبری سائی تھی کہ تہم الدین کبرئ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے اس وقت ہم کو خوشخبری سائی تھی کہ تہم الدین کبرئ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے اس وقت ہم کو خوشخبری سائی تھی کہ تہم الدین کبرئ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے اس وقت ہم کو خوشخبری سائی تھی کہ تہم الدین کبرئ

کون سی کشت یه برسانهیں جھالا تیرا

احاط مجد کے ایک مقام پر ایک کنوال بھی موجود ہے جس کا پانی زائرین

#### ې دهه ۱۹۰۵ سفرنامه زيارات ازبکستان 🗫

ہیں بادشاہ دوڑے گا اور اب ہمارے شخ معظم کی بات پوری ہوگئی۔حضرت شخ نے 658 ھوصال فر مایا اور بخارا شریف میں مزار پُر انوار بنا۔



اس عظیم وروحانی شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حدید سلام پیش کیا فاتحہ شریف پڑھا آپ کے مرید بیان قلی خان کی قبر بھی آپ کے بالمقابل بنی ہوئی ہے۔
اسلام کے اس عظیم سپوت و خلیفہ حضرت شیخ مجم الدین کبری کی بارگاہ میں وُعا اور
الوداعی سلام کے بعد باہر واپس آئے اوراس کے ساتھ آئ کی زیارات بخارا خشآم کو
پہنچیں ڈرائیوراورگائیڈ کا دلی شکریداداکیا اورگاڑی میں سوار ہوکر ہوٹل پہنچے۔ رات کا
کھانا کھایا صبح کا پروگرام ترتیب دیا اوراپ نے کمروں میں جاکر سوگئے۔ بروز اتو ارنماز
فیرکی ادائیگی اور ہوٹل میں ناشتہ کے بعدگاڑی میں سوار ہوکر چشمہ ایوب روانہ ہوئے۔

وسطی ایشیاء میں کئی ایسے مقامات میں جوصد یول سے صوفیا کامٹکن رہے ان میں ایک ایسانی مقام شہر بخارامیں "جشمه ایوب" ہے۔روایات کے مطابق

#### ه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان 🗽 👓 👓 👓

الله تبارک و تعالی کے نبی حضرت ایوب ملیکانے اس سرز مین کوشرف بخشااور اُن لوگوں کو جو پانی کی کی کے باعث صحراؤں میں رہتے تھے اُن کی مدد کے لئے اپنی چیٹری سے نزمین میں سوراخ کیا اور وہاں سے صاف وشفاف پانی برآ مد ہوگیا جواب بھی جاری و ساری ہے۔ زائرین اس کا پانی پیتے بھی ہیں اور تیرکا ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔



چشمہ ایوب کی عمارت میں ایک قبر بھی موجود ہے ہمارے سوال کرنے پر موجود ذمہ دار شخص نے بتایا کہ مید حضرت امام بخاری ہیں تا کے ایک استاد کی قبر ہے فاتحہ مشریف پڑھا اور حضرت امام بخاری میں میں بیان سے سیراب ہوکر ہاہر نکلے اور حضرت امام بخاری کی کے میں مواقع تھا۔

### 🕻 🚓 🛊 امام بخاری میموریل کمپلیکس 🐟 🏟

یہ وسیع وعریض ،خوبصورت و دکش بخاری طرز تعمیر کا شاہ کار حضرت امام بخاری کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے جہال پر کثرت سے قلمی نسخہ جات اور نوا درات کے علاوہ ایک خوبصورت مقام پر حضرت امام بخاری ہے تھے مزار مبارک کی خاک موجود

ے۔ حضرت امام بخاری ، بخارا کے رہائٹی تھی لیکن آپ کا وصال سمر قند ہے باہر خرتک ا کے مقام پر ہوا اور پھرائی مقام پر آپ کا مزار مبارک بنا اس لئے برکت کے طور پر آپ کے مزار مبارک کی پچھے خاک مقدس کو اصل مقام ہے لا کریباں رکھا گیا ہے ۔ تاکہ ایک گو نہ بخارا ہے بھی اُن کی نسبت باقی رہے۔ کمپلیک قابل دید ہے اور (افا معلومات میں اضافے کا باعث ہے۔ اس کمپلیک کو دیکھنے کے بعد باہر آئے اور (افائی حکمران کے مقبرہ کی جانب روانہ ہوئے۔



#### دولت سامانیه

الله وولت سامانید کی حکومت خلافت عباسید کے خاتمے کے بعد 874ء میں اوراء النھر میں قائم ہوئی اپنے مورث اعلی اسد بن سامان کے نام پر بیدخاندان سامانی اوراء النھر میں قائم ہوئی اپنے مورث اعلی اسد بن سامان کے نام پر بیدخاندان سامانیوں نے کہلاتا ہے نصر بن اُحمد سامانیوں کی آزاد حکومت کا پہلا حکمران تھا سامانیوں نے 1005ء تک (134 سامان) حکومت کی۔ دولت سامانیہ میں سب سے مشہوراور نیک دل کی حکمران اسامیل سامان تھے جوا یک زم مزاج اور عادل بادشاہ تھا سامانی عہد میں علم وادب

ی دل صول ترسر پری می می آئے فاتحہ شریف پڑھااور دعا کے بعد واپس ہوئے۔ دل حکمران کے مقبرہ میں آئے فاتحہ شریف پڑھااور دعا کے بعد واپس ہوئے۔ بخارا شریف میں بیہ ہمارا آخری دن تھااور الحمد للندزیارات بخارا بھی مکمل ہو

حه حجه حجر سفرنامه زیارات ازبکستان کجه حجه حجه

بحارا سریف یل بیادا اس ایستان از اس کاری دن کا اور اعمد لند زیارات بحارا اس کی بین بیادا اور کی بین بیادا اور کی سریم کاری بین بیادا کی بین سوار جرگر بابر گت شهر بخارا کو الوداع کہتے ہوئے کی بخارا ایئر پورٹ کی جانب روانہ ہوئے ضروری کاروائی کے بعد ڈیپار چر لا وُنْ بین بین جہاز مقررہ وقت پر تاشقند کیلئے روانہ ہوا۔ چالیس منٹ کی فلائٹ تھی اور خیروعافیت کی جہاز مقررہ وقت پر تاشقند کیلئے روانہ ہوا۔ چالیس منٹ کی فلائٹ تھی اور خیروعافیت کی منتظر تھا اُس کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہو کر ایک ریسٹورنٹ بینچر رات کا کھانا کھایا۔ کی منتظر تھا اُس کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہو کر ایک ریسٹورنٹ بینچر رات کا کھانا کھایا۔ کی منتظر تھا اُس کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہو کر ایک ریسٹورنٹ بینچ رات کا کھانا کھایا۔ کی منتظر تھا اُس کے بعد شعیرصاحب کوفون کر کیا پئی آ مدکی اطلاع کی جس پر انہوں نے کہا کہ کی کی میں خود آپ سے ملاقات کے لئے ہوئی آ ورس گا۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اور گاڑی کی میں سوار ہو کر ہوئی آ دری گا۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اور گاڑی کی میں سوار ہو کر ہوئی آ دری گا۔ میٹورنٹ سے باہر نکلے اور گاڑی گا

بروزسوموارشریف آخ ملک از بکتان میں ہمارا آخری دن ہے اور تاشقند شہر میں زیارات مقدسہ کاشرف حاصل کرنا ہے۔ نماز فجر کی ادا یکگی کے بعد ناشتہ کیا اور تیار ہور ہے تھے کدائی اثناء جناب شہیر صاحب، گائیڈ اور ڈرائیور ہوٹل تشریف لے آئے۔ شبیر صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی ، سمر قند اور بخارا کے سفر ہے متعلق معلومات فراہم کیں۔ دوران گفتگو جناب شبیر صاحب ، گائیڈ اور ڈرائیور حضرات کاشکر بیا ادا کیا۔ ملاقات کے بعد دوگاڑیوں میں سوار ہوکر مشہور صوفی بزرگ حضرت زگی اطاکے مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔

#### 👓 👓 🙀 سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 👓 👓

صوفی شیخ احدیبوی طال کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے امیر تیمورے کہا کہ پہلے شیخ زنگی اطاکے مزار مبارک کی تغییر کی جائے اور پھر میرامزار تغییر ہو۔

ا میرتیمور نے حضرت شخ احمد یسوی ڈاٹٹؤ کے علم مبارک پر حضرت شخ زگی اطا کی کے مزار مبارک کی تغییر کروائی اور پھر شخ تر کتان کا مزار مبارک پایہ بھیل کو پہنچا۔ کی حضرت شخ زنگی اطا کا مزار مبارک مقامات مقدسہ میں سب سے زیادہ زیارت کئے جانے والامزار ہے۔

ہم شخ زگی اطائے مزار مبارک پر حاضری کے لئے پہنچ جوالی وسیع وضخیم (ا)

کمپلیکس کے اندرواقع ہے۔ ڈائر مکٹر مزارے درخواست کی کہ مزار مبارک کے اصل (ا)

مقام تک حاضری کی اجازت دی جائے (عمومی طور پر زائرین باہر سے ہی حاضری اور (ا)

دعا کا شرف حاصل کرتے ہیں) انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فر مایا اورخصوصی (ا)

طور پر ہمیں مزار مبارک کے قریب حاضری کے لئے بھیج دیا۔ سلام کے بعد پچھ دیر (ا)

مراقب رہے پھر باہر آ کرڈائر مکٹر صاحب کاشکرییا داکیا اور انہیں درودوسلام کی کتب (ا)

پیش کیں۔

احاطہ مزار میں ایک طویل وعریش حوض ہے جس میں پانی ایک چشمے ہے آ رہا تھا پھراُس چشمے کو دیکھا جہاں سے انتہائی تیز رفتاری اور وافر تعداد میں صاف و شفاف پانی نکل رہا تھا یا یوں سمجھیں کہ پانی اہل رہا تھا چشمہ کے اس مقام پر کافی تعداد میں زائرین اس سے نہ صرف مستفید ہور ہے تھے بلکہ اپنے ساتھ بطور تبرک بھی لے جا رہے تھے اور چشمہ کو حضرت شخ زنگی اطا کی زندہ اور جاری و ساری کرامت سے تبعیر کرد ہے تھے۔

### ه حجه حجر سفرنامه زیارات ازبکستان کچه حجه حجه



حضرت شیخ زنگی اطاوسطی ایشیاء کے عظیم ومشہور بزرگ شیخ احمد یسوی ڈاٹٹو کے مریدوں میں ہے تھے آپ 13 ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ شیخ زنگی اطاکا مزار مبارک امیر تیمور نے ترکستان کے مشہور صوفی مبارک امیر تیمور نے ترکستان کے مشہور صوفی بزرگ شیخ احمد یسوی ڈاٹٹو کے مزار مبارک کی تقمیر کا تکم دیالیکن جب دیواروں کی تقمیر ک



﴾ جاتی تو وہ اگلے دن چورا چورا ہو کرختم ہو جاتی تھیں اور کام آ گے نہ بڑھ سکتا تھا۔ امیر تیمورکواس کی اطلاع دی گئی ، کام رک گیا پھرا کیے رات امیر تیمورکو تر کستان کے عظیم

کی اسفرنامه زیاراتِ ازبکستان کی کی و المحمد المحمد

> حضرت شیخ زنگی اطا کے مزار مبارک سے ملحق ایک عمارت میں دوصوفی 🤲 خواتین کے مزارات مبار کہ ہیں اُن پر بھی حاضری دی فاتحہ پڑھا دعا کی اور منتظم 🔐 صاحب کواپنی کتب کا نذرانہ پیش کیا۔ از بک خواتین ان مزارات پر کثرت ہے 🥨 حاضری دیتی دلیھی گئی ہیں۔اس مقام پر حاضری کے بعد حضرت زین الدین بوبو کے 🎊

### 🍪 🍪 🛍 شيخ زين الدين بوبو 🚅 🄞 🍪 🎚 حضرت ﷺ زین الدین بو بو میسی کی ولادت باسعادت بغدادشریف میں 🦚

ا 1164 ء ہوئی چمیل علوم کے بعد بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت نجیب ضیاءالدین 🥨 🖏 سہروردی نے آپ کوتعلیمات اور سلسلہ سہروردیہ کی تر ویج کے لئے جوانی میں ہی 🎡

تاشقندروانه كرديا\_آپ نے تاشقندا يك مقام "كو كىچا" ميں قيام فرمايا جہاں پر ﴿ وَإِنَّا آپ نے لوگوں کی روحانی تربیت اورسلسلہ سپر ور دید کی ترویج میں تمام عمر گزار دی۔

تعلیم وتربیت کےعلاوہ دکھی انسانوں کی خدمت کرتے اُن سے ملاقاتیں 🤲 کرتے حتیٰ الامکان مدد کے علاوہ اُن کے لئے دعا ئیں بھی کیا کرتے ۔اس وجہ ہے 🛞

🖓 لوگ آپ کو بوبو (بزرگی والا) سے لقب سے پکارنے لگے۔

🕷 مزار کی طرف روانہ ہوئے۔

حضرت شیخ زین الدین بوبو میسیان فی عمر میں وصال فر مایا اور 🔐 قبرستان Veloyat میں آخری آرام گاہ بنی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے

کچھ شخصیات ابھی بھی تا شقند میں رہائش پذیر ہیں۔اُمیر تیمور نے آپ کی قبرانوراور 🥷

اللہ ہے چلے خانے کی نئی تغییر کا حکم دیا تھا۔ حضرت شخ زین الدین بو بو میشد کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف 🔐

حاصل کیا فاتحہ شریف اور دعا کے بعد الوداعی سلام کرتے ہوئے خانقاہ سے باہر آئے (🕬 اورایک ہوٹل میں دو بہر کا کھانا کھانے کے بعد خشت امام اسکوائر پہنچے۔

### ههه خشت امام اسكوائر ههه

یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے جومسجد، مدرسہ اور مصحف عثانی کی عمارت بر

مشتمل ہے۔خشت امام اسکوائر کی نئی موجودہ عمارت 2007 میں تغمیر ہوئی ہے۔سب (ف) سے پہلے مسجد خشت امام میں داخل ہوئے نماز ظہرادا کی مسجد کی لائبر ریی میں درود و ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِينَ مِينَ كِينِ مِي مِيدِ فَن تَعْمِيرِ كَا اعْلَىٰ مُونِهِ ہے اور لائق زیارت ہے۔



### 🕸 🕸 🎄 مصحفِ عثمانی 🌣 🌣

مصحف عثمانی چمڑے پر لکھے ہوئے قرآن یاک کا ایک نسخہ ہے جسے حضرت عثمان غنی ڈٹائٹیئا نے اپنے دورخلافت میں تیار کروایا اور اس پر تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ نسخه مباركه يهليكسي اورملك مين تفاجب أمير تيمور نے مختلف مما لك كوفتح كيا تو پيسخه وہ

#### هه ۱۹۰۶ ۱۹۰۶ سفرنامه زیارات ازبکستان ۱۹۰۸ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰

ا پنے ساتھ سمر فند لے آیا اور طویل وقت بیانسخہ سمر فند میں رہااور مبجد ٹی بی خانم کے باہر ایک رحیل پراس کی زیارت کروایا جاتی تھی لیکن جب روی انقلاب آیا تواس وقت اس ننخہ مبار کہ کولینن گراڈ کے مجائب گھر میں پہنچاویا گیا۔

وسطی ایشیاء کی ریاستیں جب آ زاد ہوئیں تو حکومت از بکستان کے پُرزور مطالبہ پرمصحفعثانی کووالیس لایا گیا جس کو بڑے ادب واحترام کے ساتھ تاشقند کی ایک مخصوص عمارت میں رکھا گیا۔

دوڈاکٹر حضرات کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ دوائن کمرے کا درجہ حرارت اور ہوا پا میں نمی کی مقدار کومسلسل چیک کرتے رہیں نے مبارکہ پرمختلف قتم کے جدید کیمیکلز پا استعمال کرتے ہیں تا کہ کئی بھی قتم کی خرابی ہے نسخہ محفوظ رہے۔

مصحف عثانی خطاکونی میں تحریہ ہے۔ جب حضرت عثانی طابقتا کو شہید کیا گیا ن تو آپ طابقتا کس وقت اس قرآن پاک کی تلاوت فرمار ہے تھے۔ آپ طابقتا کے خون ن مبارک کے نشانات ابھی بھی اس قرآن پاک میں موجود میں جود کھیے جا سکتے ہیں۔ یہ ونیا کا قدیم ترین نسخ قرآن پاک ہے۔

الحمدللد! اس عظیم و وحید نسخه قرآن پاک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا پھر اس کمرہ سے ملحقہ دوسرے کمروں میں موجود قلمی نسخہ جات کی زیارت کی۔

ڈائر کیٹر صاحب جو بہت اچھی عربی زبان بول رہے تھے۔ اُن سے ملاقات ہوئی اورانہوں نے اس مصحف کے بارے میں مزید معلومات فراہم کیس اُن کا مشکر میدادا کرتے ہوئے باہر نگلے اور حصرت امام ابو بکر کفل شاشی کے مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔

#### 🐟 🕬 🕬 🙀 سفرنامه زیارات ازبکستان

### 🐞 🕸 امام ابوبکر کفل شاشی 🕾 🏟

حضرت ابو بکر کفل شاشی دارات کا مزار مبارک امام بخاری یو نیورش کے قریب ہے۔جدید تاشقند میں شاید بی ایسا کوئی شخص ہو جواس شخصیت سے متعارف نہ ہو۔ حضرت ابو بکر کفل شاشی دائی کی ولادت الشاش (موجود نام تاشقند) میں سال 291 جری ہوئی۔ جوانی میں اعلی تعلیم کے لئے خراسان روانہ ہو گئے اور پھر وہاں سے اسلامی دنیا کے ظیم شہم اود ب"ب عداد" پہنچ ۔ جہاں پرمشہور ومعروف علمی شخصیت اسلامی دنیا کے ظیم شہم اود ب"ب عداد" پہنچ ۔ جہاں پرمشہور ومعروف علمی شخصیت مصدی عیسوی آپ کو "حضو ت امام یامقد س امام" کالقب ملا۔ ایک عظیم علمی واد بی شخصیت ہوئے کے ساتھ آپ عظیم شاعر اور مصنف بھی تتھ اسلامی قوانین پر آپ نے فرق شخصیت ہوئے کے ساتھ آپ عظیم شاعر اور مصنف بھی تتھ اسلامی قوانین پر آپ نے فرق سے کریز ما کیں بیروت کے معروف ادبی ادارے "دار الکتب العلمیه" نے آپ کی ایک کیا ہے۔



#### > ٥٠٠٥ 😽 سفرنامه زيارات ازبكستان 🗫 ٥٠٠٥

اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا سلام و فاتحہ کے

بعد چادر کا ایک نذرانہ چش کیا۔ آپ کی روحانی تو جہات کے طالب ہوئے دعا اور

اجازت کے بعد باہر آئے تو کیٹر تعداد میں زائرین موجود تھے اُن میں درودوسلام کی

جیبی سائز کتا ہیں تقسیم کیس زائرین نے اس بندہ کو گھیر لیا کہ وہ ہر کتاب پر اپنانام اور

دشخط کر کے دیں تا کہ اُن کے پاس بطور یا دمخفوظ رہے بندہ نے اُن کی اس خواہش کو

پورا کیا۔ کتا ہیں تقسیم کرنے کے بعد گاڑی میں سوار ہوکر حضرت شیخ خواندی طہور کے

مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔



### 🛊 🦫 حضرت شیخ خواندی طھور 🏗 🤹 🏟

حضرت شیخ خواندی طہور بھاٹھ کی ولادت باسعادت 13 وی صدی عیسوی کے اواخر میں ہوئی آپ کے والدگرامی کا نام شیخ عمراور آپ بھاٹھ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق بھاٹھ کے ماتا ہے۔ آپ کے اجداد عرب سے آئے اور یہاں آ کر آباد

حه حجه حجر سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 🏎 حجه

نوائے ایونیو( تاشقند) پرتین عمارتیں انطور کمپلیکس کے اندر ہیں۔ (1) مزارش خواندی طہور (2) مقبرہ Kaldirgoch Biy اور مقبرہ یونس خان۔ امیر تیمور نے شخ خواندی طہور کے مزار کی تعمیر کروائی تھی پھر 15 ویں صدی میں عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ عبیداللہ احرار نے اس مزار مبارک کی تعمیر کروائی۔



عضرت شخ خواندی طہور کی بارہ گاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعددعا کی اور درودوسلام کی کتب اس خانقاہ میں پیش کیس باہرنگل کر مقبرہ یونس خان کی جانب روانہ ہوئے۔

#### ه ۱۹۰۵ می سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 ۱۹۰۵ می

### ہے ہے مقبرہ یونس خان ہے ہے

مزارمبارک حضرت شیخ خوا ندی طهور ڈاٹٹؤ کے ساتھ جا کم تاشقند یونس خان 👹 کا مقبرہ ہے۔ پونس خان کی پیدائش 1416 ء میں ہوئی 13 سال کی عمرتھی کہ پونس 🦭 说 خان کے والد کم ہو گئے۔

یونس خان نے ہرات اور یز د (ایران) میں اعلی تعلیم حاصل کی۔ یز دمیں 🦚 📢 حضرت مولا نا شرف الدین علی بیز دی کی زیرتگرانی کئی سال تک تعلیم حاصل کی \_عربی 🧌 🦚 اور فاری زبانیں سیکھیں پونس خان نے تقریبا20 سال ایران میں گز ارے،اعلی تعلیم 🦚 📢 یافته مغل تھا۔ 40 سال کی عمر میں اینے آبائی وطن لوٹا جہاں پروہ خان آف منگول ہوا 🌘 🕬 اور پُرڪومت کي ۔

ینس خان سلطنت مغلیہ کے بانی ظهیرالدین بابر کا نانا تھا پونس خان کی بیٹی 🙀 🕻 نگار مبرظہیر الدین بابر کی والدہ تھیں بونس خان کے وصال کے بعد اس کے بیٹے نے 🕷 اپنے والد کامقبر ہتمیر کیا جو تیموری دور کی ایک بہترین یاد گارہے۔

کابل میں ہم نے ظہیرالدین باہر کے مقبرے پر فاتحہ پڑھی تھی اور اب تاشقند میں اس کے نانا حاکم تاشقند اونس خان کامقبرہ بھی دیکھ لیااور فاتحہ پڑھ لی۔ دعائے مغفرت کے بعد مقبرہ یونس خان سے باہر آئے اور مدرسہ کو کلداش كود تكھنے رواند ہوا۔

### هُ ﴿ هُ مدرسه كوكلداش ﴿ هُ ﴿ هُ

بیدرسش شرتا شقند کے تاریخی حصے میں واقع ہے جس کی تعمیر 1570ء میں موئی۔ ان 1557 تا 1598 تک برسراقتد ارر بنے والے "عبداللّٰ احان" کے

🥨 زمانے ہے قائم ہونے والا مدرسہ اور مبجد حوادث زمانہ ہے گزرنے کے بعد اب 🦞 🥨 مسلمانان ماوراءالنبر کےصوبائی ندہبی بورڈ نے بحالی کےاحکامات جاری کرویتے ہیں 🕊 💔 اس مدرسہ کے مختلف حصے دیکھنے کے بعد ہاہر آئے اورایک ریسٹورنٹ میں تاشقند کی 🦞 🥮 جائے سے لطف اندوز ہوئے۔

وده ۱۹۰۵ (۱۹۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان 🗽 ۱۹۰۵ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (۱۹۰۰ (

آج رات کو تاشقند ہے لا ہور واپسی ہے اور اس وقت شام ہونے والی 🥬 🥨 تھی۔ تاشقند کی میٹروٹرین بہت مشہور ہے جو کہ تاشقندشہر کے نیچے آیدورفت کا تیز ، 🧖 🕡 آ سان اورسستا ترین ذریعہ ہے۔انڈرگراؤنڈ میٹروائٹیشن روانہ ہوئے اور تاشقند کی 🙀 تیز رفتارمیٹرو کے سفر سے لطف اندوز ہوئے۔تقریباً 45 منٹ اس میں سفر کے بعد 🙌 واپس آئے اور گاڑی میں سوار ہوکر ہوٹل روانہ ہوئے۔

سامان اٹھایا اورمغرب کے بعد ایک بخاری ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا 🕷 🖓 کھایااوراز بکتان کی بہترین نہ ہبی تاریخی اور روحانی یادیں لے کروسط شہرے تاشقند 🔞 🚯 ائر پورٹ روانہ ہوئے ، ائر پورٹ کی ضروری کاروائی ہے فراغت کے بعد ڈیپار چر لا وَنْجُ يَنْجِعِ فلائيكِ مقرره وقت برروانه بوكرعلامها قبال ائر يورث برلا بهور خيروعافيت

رب تعالیٰ کاشکرادا کیا، ناشتے کے بعد حضور داتا کی تگری ہے اینے آبائی شهرراولینڈی دن 12 بج پہنچ گئے اور سفرزیارات اینے اختتام کو پہنچا۔

قارئین کرام! اس سفرمقدس میں تاشقند، سمرقنداور بخاراشریف میں جن جن بزرگول کی بارگامول میں حاضری کا شرف حاصل مواان کے انتہائی مختصرا حوال اور کا حاضری کی روداداس کتاب کی صورت میں پیش کررہے ہیں بیتو وہ بابرکت اور رحمتوں

#### عمه حمه حمر سفرنامه زيارات ازبكستان 🗫 حمه حم

# كتابيات

کتاب ہذاکی تیاری کے سلسد میں اپنے ذاتی اسفار، مشاہدات، ملاقا توں اور مختلف ویب سائیٹس کے علاوہ درج ذیل کتب ہے بھی استفادہ کیا۔

| نام مصنف                     | نام کتاب                          |
|------------------------------|-----------------------------------|
| غلام رسول سعيدى              | نعمة الباري في شرح صحيح البخاري   |
| امام ابن حجر العسقلاني       | الاصابة في تمييز الصحابه (جلد 3)  |
| عزالدين ابن الاثيرالجزري     | أسدالغابة في معرفة الصحابه (جلد4) |
| غلام رسول سعيدى              | تذكرة المحدثين                    |
| معين الفقراء                 | تاریخ بخارا( فاری )               |
| حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامی  | نفحات الانس                       |
| مولوی فقیر حجمهمی            | حدائق الخفيه                      |
| ڈا کٹڑمجمہ عاصم اعظمی        | محدثین عظام (حیات وخدمات)         |
| شيخ مجمد عبدالحق محدث دبلوي  | مدارج النبوت                      |
| علامه محمد نور بخش تو کلی    | تذكره مشائخ نقشبنديه              |
| محمدصادق قصوري               | تاريخ مشائخ نقشبند                |
| صاحبزاده مجمة عبدالرسول للهى | تاريخ مشائخ نقشبندية              |
| صوفى عبدالمجيد               | تذكره اوليائي عرب وتجم            |



سفرنامه زيارات ازبكستان

### پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ھزاروی

ایم اے عربی، تاریخی، اسلامیات ( گولڈ میڈ اسٹ ) ایم اواملی، پی ایجی ڈی پڑچل گورنمنٹ مولانا ظفر علی خان ڈ گری کالجی، وزیر آباد

تاريخ 02-12-2016

حواله نمبر \_\_\_\_

# نگری نگری پهرا مسافر

زندگانی اک سفر ہے دوستو موت سے کس کو مفر ہے دوستو

حضرت افتخارا حمد قادری دام اقباله کی تصنیفات جب بھی نظرے گزرتی ہیں ایک کاوش باعث تالیف قلب بن جاتی ہیں۔ سفرنا مدزیارت از بکتان بھی ایسی بھی این مالیک کاوش ہے۔ حضرت صاحب نے اس سفرنا مے میں ہمیں بھی اپنے ساتھ ساتھ زیارات مقد سہ نوازا ہے اس سفرنا مے کے قار کین بھی حافظ صاحب کے ساتھ از بکتان کی سیر کر لیتے ہیں۔

از بکتان کی ریاست سابقہ USSR کے سابق صدر کی انقلا بی تبدیلیوں کی ۔ کے نتیج میں الگ ہونے والی ریاستوں میں سے ایک ہے۔اسلامی تہذیب وتدن کی گئی کے نتیج میں الگ ہونے کے سبب مسلمانان کی گئی کے تین گہوار ہے تاشقند، سمرقنداور بخارااز بکتان میں واقع ہونے کے سبب مسلمانان کی گئی عالم کے لئے از بکتان کی اہمیت مزیداجا گر ہوتی ہے۔لیکن بہت کم لوگ از بکتان کی گئی

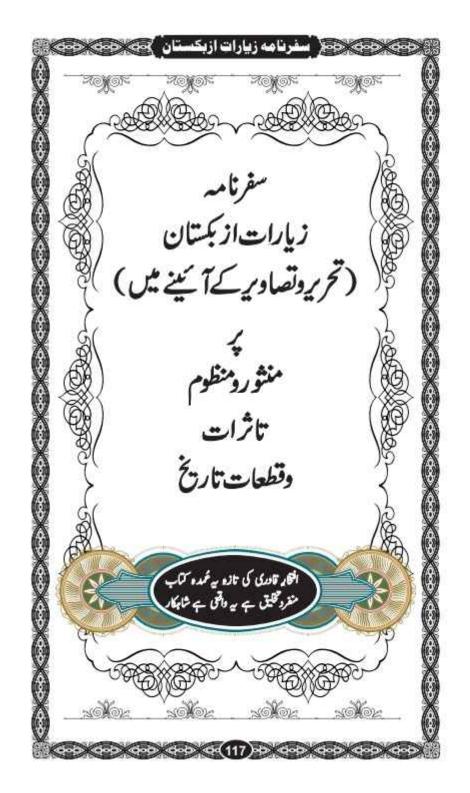

### الزاوية القادريه ملك مجبوب (الرمول فاورى چيزين اعزيش فوشية رم - جوبرة باد - بنجاب

05-12-2016 ئارى 6

ههه ميزان حروف ههه

الله سفرنا مدزیارت از بکتان اور حضرت حافظ صاحب ساری نیامی پسیلے بہت وسیع حلقد احباب کے باوجود مصنف کتب زیارات مقدسہ کے ساتھ ہماری تعلق داری ہمارے لئے باعث اعزاز ہے وہ ارشاد باری تعالی ۔ قل سیروا فی الاد ص ۔۔۔ پر پوری طرح عامل ہیں۔۔۔ خوش عقیدگی اور خوش مزاجی ان پر خدا کا خاص انعام ہے۔۔۔ انہوں نے اپنے اسفار کوشتے اوقات کا شکار نہیں ہونے دیا۔ بلکہ ان کوتج بری وعکسی صورت میں محفوظ کرکے پوری قوم اور آئے والی تعلوں پر احسان کیا ہے۔ اس مقصد کے لئے قدرت نے انہیں ہمت وطاقت کے ساتھ شوق بشعور بگن ، سلیقہ اور جذبہ فراواں بھی عطا کیے ہیں جوان کی پیشوائی کرتے میں قادری اور شاذی نہیتیں ان کی پر واز کی طاقت کوئی گنا بڑھاد بی ہیں کیونکہ یہ بیتیں گنا ہو ہاد ہے کہ قدرت نے ان کی چشوائی کرتے میں قادری اور شاذی نہیتیں ان کی پر واز کی طاقت کوئی گنا بڑھاد بی ہیں کیونکہ یہ بیتیں کوئکہ یہ بیتیں کے لئے زبین کومنز کر ویا ہے۔

ابن بطوط نے زمین پیائی کی اورا سے احاط تحریر میں بھی لائے مگر زمانے

کے بُعد نے نئی نسل کے نزویک وہ اہمیت برقر اروقائم نہیں رہنے دی اور دوسر سے چونکہ

شایداُس زمانے میں عکس بندی کی سہولت اس قدر موجود نہتی سواُس زمانے کی ان وو

مجبور یوں کے علاوہ آج مکری حضرت حافظ افتار احمد قادری کو جہاں عکس بندی کے

تاریخ وجغرافیہ سے واقف ہیں۔ قبلہ حافظ صاحب نے بید کتاب لکھ کرنا واقفان حال پر
عنایت فرمائی ہے، سفرنا مے میں شامل نا در تصاویر سونے پرسہا گد ہیں جو قار ئین کے
علمی حوالوں کو مزید زیبائی عطا کرتی ہیں۔ اس ملک میں موجود مقدس مقامات و
مزارات مقدسہ کا تعارف ، ان کے بارے تاریخی حوالہ جات اور ان کی تصاویر کے
حوالے سے تحقیق کام کار خیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جناب قادری صاحب نے ہماری ذمہ
داری کو بھی جھایا ہے اور اس بارگراں کو احسن انداز میں اٹھایا ہے اور اس کاحق ادا کیا ہے
ور نہ ہم تو دنیا وی تعیش میں ڈوب کرا ہے مراکز علم وادب سے دور کی کاشکار ہیں۔

جب سے دنیاوی تغیش کے طلبگار ہوئے رحمتیں روٹھ گئیں ہم سے گنبگار ہوئے جب سے شیرازی واقبال فراموش ہوئے مرکز علم و ادب گرد کے انبار ہوئے زندگی ہو گئی دلدل کی طرح پیچیدہ اب تو مظلوم بھی ظالم کے طرفدار ہوئے

آخر میں دعا گوں کہ اللہ تعالی عزوجل حافظ صاحب کے علم و تحقیق میں اضافہ فرمائے انہیں صحت کاملہ کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے تا کہ الیمی مزید کتابیں ہمارے علم میں اضافے کاموجب اور قارئین کی علمی ضیافت کا باعث بنیں۔

يروفيسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی

-30105--30105-

عصری نقاضے ہے کماحقہ آگی حاصل ہے وہاں وہ عکس بندی کے عمدہ ذوق اوراعلیٰ معیار کے بھی شائق ہیں اورالحمد لله انہیں یہ بہولیات بھی خوب حاصل ہیں نیزیہ آگی اورشوق مل کر جونتیجہ برآ مدکرتے ہیں اس سے سفر نامہ کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ قاری بجائے خودان کے ہم سفر ہو جاتا ہے۔ نیتجناً کتب زیارات مقدسہ اپنی ایک خاص و جاہت ، نے رنگ و آ جنگ اور جلال و جمال کی الگ ومنفر وشان کے ساتھ منصد شہود پر جلوہ گر ہوتی ہے۔

مجھے یہ کہنے میں بھی پکھ تکاف نہیں کہ گرامی قدرافخارا حمرحافظ قادری شاذلی نے سفر ناموں کی تاریخ میں اس نے آ ہنگ کو متعارف کرا کے اس شعبے میں تجدیدی کارنامہ سرانجام دیا ہے اوراس حوالے سے وہ اس طرزنو کے بانی وموسئس ہیں۔ یہی جذبات ہی تو حقیقی زندگی ہے، ترتی ہے، کامیابی ہے۔

تحقیق کی دنیا میں ان کا پیسفر شوق وشعور کی بیداری کا ذریعہ ہے تاریخ کو محفوظ کرنے کی کامیاب کوشش ہے اور نتیجہ خیز کوشش ہے۔ میں بجاطور پر جھتا ہوں کہ ان اسفار کی صورت میں محتر می حافظ صاحب پراپ مشائخ کا روحانی فیضان ہے یہی سبب ہے کہ بید اسفار ان کے لئے بوجھ کی بجائے راحت و آسودگی کا سبب ہیں۔۔ فقد رت نے کا مُنات میں ہر پرزے کو ایک خاص مقصد کے لئے خلیق کیا ہے۔ اگر وہ ان کام کرتا ہے تو اس کا مقصد تخلیق پورا ہوا اور دوسری صورت میں ناکام و نامراد ان اپنی جگہ پرکام کرتا ہے تو اس کا مقصد تخلیق پورا ہوا اور دوسری صورت میں ناکام و نامراد ان کا میں مثال موفیاء و سلحاء کا وہ طرز حیات ہے کہ جابل ذکر کرے اور باشعور و ان تعلیم یافتہ فکر کرے۔۔۔ یوں ذکر و فکر عرفان آشنا کرتے ہیں۔۔۔ کئی عرفاء کو تصنیف و تالیف میں منزل مراد نصیب ہوئی اور بہت سارے ذکر واذکار اور وجدوحال میں و تالیف میں منزل مراد نصیب ہوئی اور بہت سارے ذکر واذکار اور وجدوحال میں ایک مثالیس موجود ہیں۔۔۔۔ مربی حافظ صاحب

کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔

اب جبکه به سفر نامه زیارت از بکتان به (تحریره قصاویر کے آئینے میں)

منظر پر آ رہا ہے جس میں تاشقند، سمر قند اور بخارا شریف کے''احوال و آ ثار'' محفوظ

کے گئے ہیں ۔ حافظ صاحب قبلہ کی طرف سے تاریخ تصوف پر خاص احسان ہے۔

اس خبر کے ساتھ میرے ذہن کی سکرین پر ترجمانِ حقیقت ، شاعر مشرق ، دانائے

راز ، مصور پاکتان حضرت علامہ محمدا قبال رحمتہ اللہ کے اشعار مرتسم ہوتے چلے گئے۔

ان کے مطالعہ سے میرے قارئین اس خطہ کی ایمیت کا ادراک کر پائیں گے۔

دی وجود معرب وجود میں محمد میں موجود حصورہ وجود معرب وجود میں میں گئے۔

-ه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

ورویش خداست نشرق ہے نفر بی گرمیراندولی، نداسنہاں ندسمرقد الله الله الله الله خاک سرقد الله الله الله الله الله الله خاک نور ہوائے تکرکی موجوں میں ہے محصور سرقد و بخارا کی کھی خاک اک ولولۂ تازہ دیا میں نے ولول کو لاہور سے تا خاک بخارا وسمرقد

CHANGES CHANGES

> آمين بجاه طه و يسين وصل الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم غيارراوتياز

ملک محبوب الرسول قادری مدیر سوئے مجاز وانوار رضاء چیئر مین اسلامک میڈیا

#### ەە ھەە ھەر سفرنامەزيارات ازبكستان 🎺 ھە

### محمد منشا تابش قصوري

مدرس جامعه نظاميه، لا جور، پنجاب

النبر\_\_\_\_ تاريخ <u>12-12-2016</u>

### سياح عصريا سفيرروحانيت؟

(3) اس جہان رنگ و بو میں بڑے بڑے نامورسیاح گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے مزاح کے مطابق اپنے سخرناموں کو قلم کی زینت بنایا۔ عصر حاضر میں (3) حضرت علامہ مفتی محمر محبّ اللہ نوری مدخلہ، ناظم اعلی دارالعلوم حنفیہ فرید بیہ بصیر پور (3) شریف نے ''سفر محبت'' اور'' چندروز مصر میں'' حرمین شریفین زادھا اللہ شرفا و تعظیماً مکہ (4) مکر مداور مدینہ منورہ ، بغداد شریف اور ملک مصر کے اسفار کو تصانیف کی صورت دی جو لئق مطالعہ واستفادہ ہے۔

المحرم المقام حضرت الحاج افتقار احمد حافظ القادري زيد مجدهٔ كاقلم تو ان كي كسفرنامول مين پيم مصروف بـاس وقت تک ڈير هودودر جن كے قريب ان كي سفرناموں ميں پيم مصروف بي بين مصووف كے سفرناموں كى كيفيت بردى ان كو كي اور نرالى بـدونيائے اسلام كے نامور اوليائے كرام ، اہل بيت عظام ، سادات كي من ارات كي فقط زيارت كو ہى اپنامظمع نظر نہيں بنايا۔ بلكه ان مزارات كي اندروني و بيروني احوال و آ ثار كوكيمره كى آ نكھ ميں محفوظ كرنے كے ساتھ ساتھ تحرير و تصاویر کونہایت عمدہ اور والہانہ تعارف كي صورت ميں اہل علم وقلم ، مجبان اولياء اور موزين كے لئے ارمغان مجت كے طور پر تسلسل ہے پیش كرتے آ رہے ہيں۔

#### فرنامه زيارات ازبكستان

### ڈاکٹرمعمد ساجم نظامی

/ مکھڈشریف(انک)

خانقاه معلى حضرت مولا نامجرعلى يبينية مكصذي

08-12-2016 گاری

سنمری باب

حواله ثمبر\_\_\_\_

سمر قندو بخارا اسلامی تاریخ کا ایک سنبری باب ہے۔ بیباں کے متلاشیان علم فی نے نہ صرف خود حصول علم کے لیے دور دراز کے سفر طے کیے بلکہ یہ خطے ظلیم ویگر مما لک کے اہل علم کے لیے بمیشہ ہے ہی کشش کا باعث رہا۔ درس گاہ حضرت مولا نامجرعلی اللہ مکھڈی بھیشیہ کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ اس درگاہ میں مولا نامجکم الدین بھیشیہ اور اللہ بعداز ال آپ کے شاگر درشید حضرت مولا نامجرعلی بھیشیہ مکھڈی نے علم وحکمت کے وہ کی جہاں روش ہوا۔ یبال مولا ناحافظ عابد ہی گاہ بھی مباردی بھیشہ بحضرت مولا نازین الحق والدین بھیشہ اور حضرت مولا ناشس الدین سیالوی کی بھیشہ نے زانو نے تا بمداری بیا۔

اس درسگاہ کی شہرت کا عالم بیرتھا کہ کابل وقندھار اور سمرقند و بخارا سے بڑی ا تعداد میں طلبا حصول علم کے لئے یہاں حاضر ہوتے۔ آج بھی عربی و فاری زبان میں مختلف علوم پر لکھے گئے محظوظات جو کتب خانہ مولانا محملی مکھڈی سیسے عیں محفوظ ہیں ا اس دور کی عظمت رفتہ کی یا دولاتے ہیں۔

میرے ممدوح جناب افتارا حمد عافظ قادری صاحب نے خطعظیم سمر قند و بخارا کی جندسال قبل سیاحت کی۔ اپنے مشاہدات کوسفر نامے کی صورت میں پیش کر کے اس خطے کی علمی روایت کی داستان سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ حافظ صاحب نے سفر نامے کی اسلامی روایت کو زندہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت انھیں عمر خصری عطا کرے اور وہ اپنے منفر دامتیازی کام کے ساتھ ہمیشدا یک الگ حیثیت ہے دادھین میٹنے رہیں۔ آمین بجاہ سیدالمرسین کام کے ساتھ ہمیشدا یک الگ حیثیت ہے دادھیں میں عطا کر فاکیا ہے اولیاء)

#### ههه ۱۹۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان ۱۹۰۸ ۱۹۰۰



#### كورهاس علوى كالمصدد اكتان

#### مصنف كتب افتخار احمد حافظ قادري

ایک دن سیر رفاقت علی شاہ صاحب کا فون آیا کہ کوئی صاحب آپ سے ملنا

علی جائے ہیں، میں نے کام کا بوجھا تو فرمانے گئے کہ وہ ملاقات کے وقت بی پتا چلے گا۔

ملاقات پر معلوم ہوا کہ وہ مجھے "مسند ف طسعة المزھراء "کا اردوتر جمہ کروانا

علی جائے ہیں اور اس کام کے لیے میر اانتخاب کیا ہے۔ جب اُن صاحب بات ہوئی

تو پہ چاا کہ وہ خود بھی عربی زبان میں کافی مہارت رکھتے ہیں، لیکن احتیاط کا دامن نہیں

چھوڑنا چا ہے اور احادیث رسول ساتھ کے علاوہ عربی اصطلاحات اور گرائم وغیرہ کا

جھی خاص خیال رکھنا چا ہے ہیں میں اُن کی اس احتیاط ہے جہاں متاثر ہواوہاں اُن

کے جذیے اور اِس وادی میں اُن کی احتیاط کا بھی قائل ہوگیا۔ ان صاحب کا نام حافظ

افتحارا حمد قاور کی تھا اور مید میر اان سے پہلا تعارف تھا۔

افتحارا حمد قاور کی تھا اور مید میر اان سے پہلا تعارف تھا۔

طافظ صاحب کافی کتابوں کے مصنف ہیں، اس کے علاوہ درودوسلام کا عظیم انسائیکلوپیڈیا بھی ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے، باقی کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی علمی کاظ سے ایک منفرہ حیثیت کی حامل ہے۔ سفرنامہ از بکستان میں کافی معلومات ہیں اوران معلومات کوایک جدا گانہ حیثیت کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں حضرت قصم بن عباس، حضرت ابومصور ماتریدی، امام بخاری وغیرہ کے مزارات میں حضرت قصم بن عباس، حضرت ابومصور ماتریدی، امام بخاری وغیرہ کے مزارات میں حضرت کے میں اس کتاب کی سب سے منفرہ بات میہ ہے کہ اس میں تحریراس میں اور جاندار ہے کہ پڑھنے والے کو بوریت کا سامنانیمیں کرنا پڑتا تا تحریر چاشنی سے جمر پور

#### ه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

زیب نظر سفرنامہ بھی ان کی حسنات طیبات میں قابل قدراضافہ ہے جو ان کی حسنات طیبات میں قابل قدراضافہ ہے جو ان کی سنات طیبات میں قابل قدراضافہ ہے۔ بیر ان سفرنامہ زیارت از بکستان 'سے موسوم ہے۔ بیر سفرنامہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بیر ان سامی ملک بھی انہیں ریاستوں میں شامل تھا جن پر ایک عرصہ تک روس نے قبضہ ان اسلامی ملک بھی انہیں تعالیٰ نے جاہا تو روس کو محدود کر دیا اور اس کے زیر قبضہ ان ریاستیں آزاد ممالک کی صورت میں اجا گر ہوئیں۔

سفیرروحانیت یا سیاح عصر جناب افتخارا حمرحافظ قادری کے مقدر کا کیا کہنا کہ جنہیں اپنے بزرگوں کی نگاہ خاص سے تاشقند، بخارا، سمرقندا بسے تاریخی شہروں کے اولیائے کرام، انتمہ اسلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عظمی نصیب ہوئی اور انہیں باکرامت اولیائے کرام کی "مجسمه کو امت حافظ صاحب" نے اس بابر کت باکرامت اولیائے کرام کی ضیافت عشق کا سامان بنایا۔ بیتاریخی کارنامہ انہیں کا بی حصه تفاجوانہیں نصیب ہوا۔ اور انہوں نے اپنے دامن میں چھپانے کی بجائے جواد بن کر اہل محبت کے دامن میں ڈال دیا۔

موصوف کوراقم السطور کے الفاظ کی چندال ضرورت نہیں بلکہ یہ تو ان کا اللہ اسلور کے الفاظ کی چندال ضرورت نہیں بلکہ یہ تو ان کا اللہ احسان ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے"او لیائیے اذبکستان" کی بارگاہ میں پہنچادیا۔ اللہ احسان حضرت حافظ صاحب کی ان تاریخی مساعی جمیلہ کو قبولیت کا دائی شرف اللہ عطافر مائے اور صحت و تندرتی کے ساتھ انہیں ایس مزید تاریخی مثالیس قائم کرنے کی ان تو فیق رفیق مرحمت فرمائے آمین ثم آمین

ہجاہ رحمته للعالمین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم محرمنثا تابش قصوری۔مرید کے مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لا مور (یاکتان) ''فائدہ بخش سفرنامہ'' 1038ء

افتخارِ قادری کی یہ نئی میکتا کتاب!!!!

لطف رب مستعال سے حجیب گئی باآب و تاب ہے رہر علم و فن کا بے مثال و بے نظیر

لفظ ہے ہر ایک اس کا اک درخشاں ماھتاب اُن کے اک سفر مبارک کی ہے اس میں سرگزشت

اس سفر میں آپ نے پائی سعادت بے حساب

روض من حضرت قشم طالفط کی دید کا پایا شرف!!! روح وامیمان براک آیا جس سے تازہ انقلاب

روں و آیان پر ا مصطفل علی کے ہیں صحابی وہ شہید راہ حق

حضرت عباس والغنَّة کے نور نظر عظمت مآب

یہ سفرنامہ ہے مخرن زریں معلومات کا اہل ذوق وجبتجو اس سے کریں گے اکتساب

شامل اس میں نادر و نایاب تصویریں بھی ہیں جن کے ماعث بن گیا ہے یہ مرقع لاجواب

جن کے باعث بن گیا ہے یہ مرقع لاجواب دید کے لائق بھی ہے اور داد کا بھی مستحق

ہے یقیں مجھ کو سراہے گا اسے ہرشنے و شاب

اِس كتاب خوب كا سال رسا فيض الامين كهد دواز روئ ادب (مستاب عافظ مستحاب)

2017 = 2016+1

صاحبزاده فیض الامین فاروقی سیالوی ایم اے مونیال شریف ( گجرات)

عشق کی داستان بھی سناتی ہے،ان کا پیرجذ بیعش ادب سے مزین ہے،سفرنامہ کے ﴿ اِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ ا

ے جوایک طرف مصنف کے ادبی ذوق کا پتا ہتاتی ہے تو دوسری طرف ان کے جذبہ

(ف) وہاں موجود بزرگانِ دین کے مزارات مقدسہ کی زیارت ہوتا ہے۔

میں نے کافی لوگوں کے سفرنامے پڑھے ہیں ،مگران سفرناموں میں وہاں ﴿ اُنہ میٹان ﷺ نے میں سے سام کا میں ایک اور اسٹان میں ایک اور اسٹان میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک اور ایک اور ا

﴾ کے مختلف ہوٹلوں، تاریخی مقامات،مشہورسیر گاہوں وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے ، یاوہ ﴿﴿ ﴾ ﴾ سفرنامےاس حوالے سے ہوتے ہیں کہ کسی کاکسی خاص حوالے سے وہاں جانا ہوااور ﴿ ﴿ ﴾

اس دوران وہاں کی رودادلکھ دی ،یا کوئی پیشہ ورلکھاری تھا اورکاروباری لحاظ ہے ہے۔ اسفرنامہلکھ کر چھاپ دیا مگر حافظ صاحب کے باقی سفرناموں کی طرح بیسفرنامہ بھی ہے۔ اس دنیاوی آلائشوں اورمقاصد سے یاک ہے،اس کامقصد صرف اور صرف اللہ کے اولیاء ہے۔

گا کے مزارات کریمہ کی زیارت ہوتی ہے، بیر اسر نصیب کی بات ہے، بیرہ معادت کا ہے جواللہ کی عطاہے۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ حافظ افتخار احمد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے ۔ اوران کودین ودنیامیں برکت عطافر مائے۔والسلام

> کوژعباسعلوی مرایش

كالم نگارروز نامه يا كتان

# افتخارا حمرحا فظاقا دری کے سفرنامے

- پرورانبالوی - - پرورانبالوی

بال جریل میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس کاعنوان ہے "روح ارضی آ دم کا استقبال کرتی ہے" اُس کے پہلے ہی بند میں علامہ مرحوم نے انسان کوسفر کی تلقین کی ہے ملاحظہ ہو۔

> کھول آ نکھ زمیں دکھے، فلک دکھے، فضا دکھے مشرق سے اُمجرتے ہوئے سورج کو ذراد کھے اس جلوہ کے پردہ کو پردوں میں چھپا دکھے ایام جدائی کے ستم دکھے جفا دکھے

بے تاب نہ ہو معرکۂ بیم و رجاء دیکھ

نندگی کا سفر بڑا انتخص اور طویل ہے اس میں قدم قدم پر مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے پاؤں فگار ہوجاتے ہیں ، ہرگام رکاوٹیس ہر قدم حواث راستہ روکے کھڑے ہیں ، ہرگام رکاوٹیس ہر قدم حواث راستہ روکے کھڑے ہیں عزائم رائخ ہوں اور ارادے اٹل تو کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہوآ سان ہوجاتی ہے۔ جگر مُر ادآ بادی نے کہا تھا۔

کس کی تلاش ، کونسی منزل نظر میں ہے صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے



بیاس کی دین ہے جے پروردگاردے

وہ مقامات مقدسہ اور زیارات کی تفصیل اور جامعیت کواس خوبصورتی ہے پیش کرتے ہیں کہ اُن کے قار تین کے دل کی گہرائیوں ہے ہوک اُٹھی ہے کہ کاش ہمیں بھی ان مقامات جلیلہ اور مقدسہ کی زیارات سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل ہو۔

خالی باتوں سے تو ہوتی نہیں عزت پیدا آ کھ کچھ دیکھتی ہے جب تو ادب کرتی ہے

ا سفرنامہ زیارات ترکی جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب نے مرتب و مدون کیا اسفرنامہ زیارات ترکی جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب نے مرتب و مدون کیا ہے۔ ترکی پاکستان کا نہایت معتبر دوست اور ایک اسلامی ملک ہے اس کا سفرانہوں نے سید محمد انور گیلانی مدظلہ العالی کی ہمراہی میں کیا اور وہاں کے مزارات مقدسہ اور جا بنات کو بغورہ یکھا اور اس سفر کی بھی روداداس خوبصورتی اور چا بلدی سے مرتب اور مدون کی کہ بے ساختہ زبان سے سب سے ان اللّه فکل جاتا ہے۔ کتاب میں لا تعداد مصاور بھی موجود ہیں جن سے کتاب بڑی جامع اور گراں قدر ہوگئی ہے۔ مثلاً فارح مصاور بھی موجود ہیں جن سے کتاب بڑی جامع اور گراں قدر ہوگئی ہے۔ مثلاً فارح مصاور بیسی موجود ہیں جن سے کتاب بڑی جامع اور گراں قدر ہوگئی ہے۔ مثلاً فارح مصاور بیسی موجود ہیں جن سے کتاب بڑی جامع اور گراں قدر ہوگئی ہے۔ مثلاً فارح مصاور استبول ، ادر نہ برصہ ، افتر ہو فیرہ۔

زندگی کے طویل اور تھن سفر کے علاوہ انسان طرح طرح کے اسفار سے

دوچار ہوتار ہتا ہے۔ زندگی میں انسان کوسینکڑ وں قتم کے سفر کرنے پڑتے ہیں لیکن اس

کے لئے عزم ، حوصلہ ، تڑپ ، اور ذوق وشوق لازمی ہے۔ سفر کوئی بھی ہوعزم ، حوصلہ ،

ذوق وشوق اُسے آسان بنادیتا ہے۔

یے سعادت اُمت مسلمہ کو ہی حاصل ہے کہ اللہ کی راہ میں طویل اور کھٹن سفر ﴿ ﴿ ﴾ صدیوں سے طے کر رہی ہے بیہ سلسلہ ابدالا باد تک جاری رہیگا جے ،عمرہ اور مقامات ﴿ ﴾ مقدسہ کے طول وطویل سفر، عجیب لذت، کیف وسروراور قلب ونظر کی بالیدگی اور روح ﴿ ﴾ کی آسودگی کا وسیلہ بھی ہو ہرایک کا مقدر نہیں۔ ﴾ کی آسودگی کا وسیلہ بھی ہو ہرایک کا مقدر نہیں۔

سفر ہے شرط مسافر نواز بہترے ہزار ہا شجر سامیہ دار راہ میں ہے

اہل ایمان کے لئے سفر حج وعمرہ، ایران ،عراق ،ترکی ،مصر، بغداد، اجمیر ﴿
ثریف، دبلی اور ہزارول ایسے مقامات جوا پنے دامن میں گنجھائے گو انسایہ لئے ﴿
بیں ، دلدادگان نظارہ کو دعوت نظار گی دیتے رہتے ہیں۔ اور پھرمسافران ہاذوق واپسی ﴿
بیا پنا ترات کوسفر نامہ کی صورت میں خلق خدا کی نذر کر دیتے ہیں جوان کی دلچیں کا ﴿
منامن شنتے ہیں۔

''افتخاراحمہ حافظ قادری''بڑے معروف محقق،مصنف ہیں ان کے ابتک دو درجن کے قریب سفرنا مے شائع ہو چکے ہیں۔ان کی تحریر میں پنجنگی بشگفتگی ،عقیدت ، مودت اور بزرگان دین ،صحابہ کرام اوراہل اللہ سے حدے فزول ترشیفتگی شامل ہے۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے ''سفرنامہ زیارات ترکی''،''سفرنامہ زیارت شام و دیار

### Khawaja Muhammad Shareef

Khawaja and Khawaja Law Associates

1-Turner Road Opp High Court, Lahore, Pakistan
Lahore, Punjab, Pakistan

## افتخار احمد قادري كاسفرنامه

میرے زیر نظر جوسفرنامہ ہاں کا تعلق اس دوسری فتم کے سفرنا ہے ہے ہے۔

ہمیرے زیر نظر جوسفرنامہ ہاں کا تعلق اس دوسری فتم کے سفرنا ہے ہے ہے۔

تا دریہ سدرہ شریف نے سدرہ شریف سے مدینہ منورہ تک فرمایا اور جس میں انہوں نے اپنے مرید خاص مصنف کتاب افتخارا حمد حافظ قادری کو زیارات شام و دیار حبیب کا شرف بخشا اور والیسی پر اس سفر کے موانی ایرات کو بذریعہ تعلق اپنی ہمراہی کا شرف بخشا اور والیسی پر اس سفر کے روحانی ایرات کو بذریعہ تعلق مسفحہ قرطاس پر بھیر نے کی ہدایت اس نظریہ کے تحت فرمائی تا کہ قاریان اس سفر کی روحانی برکاست سے فیض بیاب ہو کیس ۔ افتخارا حمد حافظ قادری کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ شنم ادہ غوث الشقلین السید محمد انور گیلانی قادری کی صحبت میں یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ شنم ادہ غوث الشقلین السید محمد انور گیلانی قادری کی صحبت میں یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ شنم ادہ غوث الشقلین السید محمد انور گیلانی قادری کی صحبت میں

اس کتاب کے آخر میں ان کا انگریزی میں لکھا ہوا مقالہ بھی شامل ہے جس نے اس کتاب کو اور بھی وقیع بنا دیا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں انگریزی زبان پر بھی پوراعبور حاصل ہے۔

سفرنامہ زیارات ترکی میں بہت می نادرونایاب تصاویر ہیں جنہوں نے اس کتاب کو چار چاندلگاد کے ہیں۔

اس کے علاوہ "زیارات ایوان" اور "زیارات مصر" بھی انہوں نے مرتب کی ہے جس میں لا تعداد تصاویر اور نہایت دلچسپ حالات کونہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

حال ہی میں اُن کی ایک تازہ تصنیف سیدہ حمزہ بن عبدالمطلب ﷺ زیور طباعت ہے آ راستہ ہو کرمنظر عام پر آئی ہے جو لائق مطالعہ ہے۔ اِس ہے قبل اُردو زبان میں اِس موضوع پراتی جامع کتاب دیکھنے میں نہیں آئی۔

عیدمیلا دالنبی طاق کے مبارک موقع پر سرکار مدینہ طاق کے 1000 اسائے مبارکہ سے مزئین درودوسلام کا ایک قابل قدرگلدسته منظرعام پر آیا ہے۔

ان شاء الله أن كا يه تصنيفی و تاليفی كام ان كے

نام کو همیشه زنده رکھے گا۔

الله تبارک و تعالی اُن کو جزائے خیر عطا فر مائے اور اُن کی جملہ کتب اُن کی بخشش ومغفرت کا سبب بن جا کیں۔ آمین ۔

سرورانبالوى

### 👴 🐟 🙀 سفرنامه زيارات ازبكستان 🗫 🚓 🚓

ویگر اسلامی ممالک میں بھی زیارت مقدسہ پر حاضری دے بچکے ہیں۔سیدمحمد انور کی اسلامی ممالک میں بیان کرکے گئی گیا نی مقادر کی اسلامی کی ایک کی ایک کرکے گئی تا میں بیان کرکے گئی کی ایک کرکے گئی کی ایک کرکے گئی کا دیا ہے۔ کی زیارات مقدسہ پر حاضری کوایک منطقی اور روحانی تا میر میں بدل دیا ہے۔

افتخارا حمد حافظ قادری کے قلم ہے لکھا ہوا ایک ایسا ہی سفرنامہ ہے۔مصنف 🥊 🗯 نے پہلے حصہ میں سفرنامہ زیارات شام اور دوسرے حصہ میں دیار حبیب علی 🛪 کا ذکر 👣 تاریخی پس منظر کے ساتھ کیا ہے مصنف نے شہر دمشق کا پس منظر جس خصوصی خدوخال 👹 🥡 کے ساتھ اور بالخصوص اسلام کے دو نامورسپوت اور سیہ سالاران نورالدین زنگی اور 🦚 🚱 صلاح الدین ایو بی کے خصوصی تذکرے سے اس سفرنامہ میں اسلام کی نشاۃ څانیه کا 🔞 🦓 عکس جھلکتا ہے جس کو پڑھ کر قاری محور ہوجا تا ہے اور اس کے اندر عالم اسلام کے 🦚 🥻 کئے کچھ کر گزرنے کا ایک جوش اور واولہ پیدا ہوتا ہے صلاح الدین ابو بی کے کر دار کو 🚯 د کیچکر برملا بیخواہش پیداہوتی ہے کہ کاش وہ ماضی کے اُن اوراق سے نکل کر ہمارے 🐞 🕻 درمیان آ جائیں تا کہ عالم اسلام پر چھائی ہوئی ، مایوی اور قنوطیت کی کالی گھٹائیں دور 🖓 ہوسکیں اس پرآ شوب دور میں جب عالم اسلام ابتری کا شکار ہے اور تمام مسلم مما لک 🦓 🥻 بھر پور وسائل کے باوجود تشکول لے کرمغربی ممالک کے سامنے بھکاری ہے بیٹھے 🥻 🥻 ہیں ضرورت ایک صلاح الدین ایو بی جیسے نڈر اور بے داغ سیدسالار کی ہے جوسوئی مونی مسلم امدکوبیدار کرسکے۔

ال سفرنامے کی ایک اورخصوصیت میہ کے مصنف نے دریا کوکوزے میں سمودیا ہے۔ جس کی وجہ سے قاری اس کو باآسانی ایک نشست میں پڑھ سکتا ہے اس کے مطالعہ سے روح میں بالیدگی اورا فکار میں ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ سفرنامہ

### 🏎 👴 😽 سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 🐟 🐟

اپناندراسلامی تہذیب و تدن اور اسلامی روایات عقائد کو سیٹے ہوئے ہیں۔ مصنف فی نے شہر دشق اور مدینہ منورہ کے مختلف مقامات کو تصاویر، روایات اور احادیث کو یکجا کر فی کے اپنے ذاتی تجربات کو ایک خاص پیرائے میں جگہ دی ہے جو ان کے ایک منفرد اسلوب کی عثمازی کرتا ہے۔ مصنف نے متعدد مقامات پراپنے قلبی احساسات کو ایک فی حاص دائرے میں پروکرسادہ مگر علمی پرُمغزانداز میں اپنے روحانی تجربات ہے آگاہی فی حاص دائرے میں پروکرسادہ مگر علمی پرُمغزانداز میں اپنے روحانی تجربات ہے آگاہی فی اور سلاست ہے سفرنامہ کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں احادیث مبارکہ کو فی مقامات اور واقعات کی کڑی کے ساتھ ایک خاص اپس منظر میں بیان کیا گیا ہے جو فی مقامات اور واقعات کی کڑی کے ساتھ ایک خاص اپس منظر میں بیان کیا گیا ہے جو فی قاری کی طبیعت کو مصل رکھتی ہے۔

سفرنامه میں مصنف کی آقا دو جہان ساتھ اے محبت جو کہ ہمارے ایمان کا ﴿
﴾ پہلا جز ہے کا حساس جگہ جگہ ہوتا ہے اوراس سفرنا ہے کو پڑھ کر حضور ساتھ اُسے ہے استہا ﴿
﴾ محبت اور عقیدت کا حساس اور شدت اختیار کر جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اہم مقامات ﴿
﴾ اوران کی فضلیت کو جس دل کش انداز میں بیان کیا گیا ہے اس سے قاری کے اندر ﴿
﴾ مدینہ منورہ کو باربارد کیھنے کی تڑپ بیدا ہوتی ہے۔

افتخار احمد حافظ قادری نے بیہ سفر نامہ مختلف کتب سے بھر پور استفادہ اور
انتخاک محنت اور عرق ریزی کر کے دس سال کے بعد قرطاس ابیض کیا ہے جوائن کے
محقق اور عالم ہونے کی دلیل ہے اس سفر نامہ کو پڑھ کر ہر مسلمان کی روح شگفتہ اور
مرشار ہوجاتی ہے اور خاص طور پر مدینہ منورہ کی تمثیلیات ودیگر مقامات مقد سہ کا ذکر
اینے اندر برکات سمیطے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو پڑھ کر قاری اپنے قلب کو گنا ہوں کی

ع،م، چوهدری ایم اے

-action--action--action--

# سفرنامه زیاراتِ شام و دیار حبیب 🎕

کتاب ایک بہترین دوست ہے۔ کتاب لکھنے والا پوری انسانیت کامحسن ای اور اص قت اس مرحب میں تنظیم اللہ کا اس

سفرنامہ موجودہ دور کی ایک متبول صحن اوب ہے۔ اردو میں آج کل

بانی وخادم در و دکل ۰

ۋاڭانەميافرغانە،

ہوتا ہاور بیا یک ایساصدقد جاربیہ جوسیند بسیند آنے والی نسلوں کوفیض یاب کرتا ہے۔ جب موضوع ایسا پاک اور متبرک ہوتو کتاب اور زیادہ فیض رسانی کا سبب بنتی ہے۔

خاص طور پرسفرنا ہے کثرت سے لکھے جارہے ہیں اور حج وعمرہ کی سعادت حاصل

(اف) کرنے والوں نے بھی بہت ہے اہم سفرنامے لکھے ہیں۔

ر ہے۔ (ور) پڑھنے کا ہزار راستہ ہے لیکن جو پڑھا اُس کے لئے ایک ہی راستہ ہے''۔اس طرح اس (ور) متبرک سفر پر جانے والوں میں ہرا یک کی روحانی اور وجدانی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ ہر

ہ آگھوا پنی استطاعت اورظرف کے مطابق جلوہ جاناں کا نظارہ کرتی ہے۔ زیارت حرمین بہ ہرمسلمان کے دل کی تمنا ہے۔ ہرسال لا کھوں کروڑ وں لوگ اس تمنا کی آبیاری کے لئے وہاں جاتے ہیں مگر ہرخض کا تج بیدوسروں ہے الگ اُس کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔

> ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے نئ نئ ہے گر حیری رہگور پھر بھی

ظلمتوں سے نکال کرید پیدمنورہ کی وادی میں روحانی عسل سے فیض یاب ہوتا ہے اور پیکدید پیدمنورہ کے ساتھ خاص تڑپ دیار غیر میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مدید منورہ کے اہم مقامات کا تذکر ومع احادیث مبارک آقائے دو جہان طرف کے ساتھ محبت کو ایک لازوال بندھن میں باندھ دیتا ہے اور اس طرح عشق مصطفی طرف میں کھوکر قاری مدید منورہ کے مقامات میں روحانی کھوٹ لگا تا نظر آتا ہے۔

میں اپنی کم علمی کے باعث ایسے مقدی، روحانی اور علمی و متندسفرنامہ پرکسی النا اور اشہا آرائی کا اہل تو نہ ہوں البت ایک عقیدت مند کی حیثیت سے اپنے و کی جذبات جو النا اسفرنامہ کو پڑھ کر محسوس ہوئے وہ صبط تحریر بیٹس لانے کی جسارت کررہا ہوں امید کرتا النا اللہ ہوں کہ بیسٹر عامداس قبل الرجال کے زمانہ بیس منفر وروحانی آب بیتی جو آتا ہے النا اللہ وہ جہان مؤتر ہے ہیں عشر تا النا اللہ مصطفیٰ مؤتر ہے کہ کے دار مرسز کردی ہے جس بیس قاری کھوکرا پی روح کو النا اللہ و دنیا کے گور کے دھندوں اور الائٹوں سے پاک کر کے ترونازہ اور مرسز رکھ سکتا ہے۔

جناب سید حسنین محی الدین گیلانی کے سر ہے جو یقیناً مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اگر ، انگا ان کی مسلسل تحریک اور کوششیں قا دری صاحب کے ہمراہ نہ ہوتیں تو اس سفر مقدس کی تفاصیل بھی بھی منظر عام پر نہ آ سکتی تھیں کیونکہ میسفر مبارک آئ سے تقریبا دس سال قبل ہوا تھا اور اتنی پر انی یادوں اور معلومات کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرنا کوئی ہے۔

آ خرمیں ، میں یہ کیے بغیرنہیں روسکنا کداس سفرنامہ کی اشاعت کا سرا 🚮

آ سان کام ندتھا۔

خواجه فكرشريف

(138

ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑے نصیب کی اور کیابات ہوگی کہ اسے مواجبہ شریف کے سامنے حاضری کی سعادت حاصل ہو، اور وہ اپنی آ تکھوں سے اس ارفع واعلی مقام کود کیھے لے، جومسلمانان عالم کے لئے زندگی کا استعارہ ہے۔

اس عظیم موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا تارہے گا کین جناب افتخار احمد حافظ قا دری صاحب نے اپنی سابقہ حسین اور خوبصورت روایت کو برقر ار افتخار احمد حافظ قا دری صاحب نے اپنی سابقہ حسین اور خوبصورت روایت کو برقر ار کھتے ہوئے جو پچھاس کتاب میں رقم کیا ہے۔ وہ اُن کی عقیدت و نیاز مندی کا ایک ورختاں باب ہے۔ ان کی اس تصنیف کا ہمر لفظ پاک ومطہم اور ہم سطر میں محبت کی درختاں باب ہے۔ ان کی اس تصنیف کا ہمر لفظ پاک ومطہم اور ہم سطر میں محبت کی درختاں باب ہے۔ ان کی اس تصنیف کا ہمر لفظ پاک ومطہم اور ہم سطر میں محبت کی درختاں باب ہے۔ کتاب میں درج دکش نورانی، وجدانی اور روحانی کی واقعات کی دل آ ویزی، قاری کوانی گرفت میں لے لیتی ہے۔

فافظ صاحب کا انداز تحریر بهت سادہ ہے اور وقت مطالعہ قاری اپنے اوپر پوچھے محسوں نہیں کرتا بلکہ اپنے اندرا یک تازگی اور روحانی مسرت محسوں کرتا ہے۔ یہ کتاب بصارت ، بصیرت اور تاریخ کا ایک حسین گلدستہ ہے۔

دنیامیں جس فدر خیروبرکت نازل ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی بدولت ہوتی ہے۔ اس جہاں میں نیک لوگ ہماری سعادت اور خوش بختی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ مردان خداہم تک خیروبرکت پہنچانے کا اس طرح وسیلہ بنتے ہیں۔ جس طرح پھول ہم تک خوشبو پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حافظ صاحب بھی "گیلز او محمدی مالیا ہے" ، کم تک خوشبو کی بنول ہیں۔ جنہوں نے عشق رسول مالیا ہے کی خوشبو کو اپنے اندر سمویا ہیں۔ جنہوں نے عشق رسول مالیا ہے کی خوشبو کو اپنے اندر سمویا ہیں۔ جنہوں کے خوشبو کو اپنے اور پھراس محبت رسول مالیا ہی کی خوشبو کو اپنے پورے سوز دور دے ساتھ طاتی خدا ہیں۔ جنواک الله

🖘 🖘 🚓 🙀 سفرنامه زيارات ازبكستان 🗫 🚓 🗫

حافظ صاحب ان خوش نصیب لوگول میں شامل ہیں جنہیں آتا طابھ نے کے اندر کی بار بارا پنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطافر مایا ہے۔ اور 2 باراً نہیں خانہ کعبہ کے اندر کی بھی حاضری کی سعادت حاصل ہے ۔ان کی اس متبرک و مبارک کتاب میں قلبی کی واردات کے ساتھ ساتھ تاریخی معلومات کا بیش بہاخزانہ بھی موجود ہے جو قاری کے گئی ،روحانی اور تاریخی شوق کوجلا بخشا ہے۔

﴾ راقم الحروف ميہ جھتا ہے كەلفظ بے جان ہوتے ہيں ليكن اگروہ كى درد آشنا ﴿ ﴾ كَنُوکَ قَلْمَ لِهِ ﴾ كَنُوکَ قَلْم ﴾ كنوک قلم پر آ جائيں تو يولنے لگتے ہيں۔ پيدلكہ حافظ صاحب كوحاصل ہے۔ وہ جس جگہ ﴿ ﴾ ﴾ كا تعارف كراتے ہيں گو ياوہ منظر آئكھوں كے سامنے آ كرخود حال دل سنانے لگتا ہے۔ ﴿ ﴾

﴿ جناب حافظ صاحب کی اس کتاب کا ایک افظ قاری کی روح اور قلب ﴿ مِنْ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کا غذاور نفیس ﴿ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کا غذاور نفیس ﴿ مِنْ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰمِ الللّٰمِ ال

میرے خیال میں ایے سفرنامے لکھے جاتے رہنے چاہیں کیونکہ جو پہلی بار
ج وعمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں اُن کے لئے ایک کتابیں خضرراہ کا کام دیتی ہیں
اور عشاق رسول سُلِّمَةُ کے لئے بھی یہ کتاب کی نعمت غیر مترقبہ ہے کم نہیں ہے۔ میں
جناب حافظ صاحب کوان کی اس متبرک اور نادر کتاب پر مبارک بادپیش کرتا ہوں۔
الله تعالی انہیں جزائے خیر دے اور عمر خضر نے نوازے۔ آمین بجاسید المرسلین سُلِیَّةً

ع،م،چوہدری ایم اے

#### 🗝 دهه ۱۰۰۰ سفرنامه زیارات ازبکستان 🗫 🗫



### ' مجموعه حسن طبع افتقارا حمد قادری'' 2013ء

"ول افروز سفرنامه زیارات ترکی" 2013ء

کرائیں سیر ترکی کی مجبی افغار اہم اللہ ایمال کو استفادت ہو ہم کر اولیاء کا ہے بجا ارض عقیدت ہے بغیض خانقاہ سدرہ ، میسر الل ایمال کو استفرنامہ زیارت محبت کی زیارت ہے تیرکات نبویہ ، تیرکات دیگر کی کے دکھاتے بیہ سفرنامہ ہمیں موجودہ حالت ہے ابوایوبانصاری ڈائٹڈ ہوں یا کہ آئٹ شمل الدین معطران کے ذکر خیر سے سفر سعادت ہے مزین ہے سفرنامہ بید ذکر چیر روئ میں الدین معطران کے ذکر خیر سے سفر سعادت ہے مزین ہے سفرنامہ بید ذکر چیر روئ میں الدین معارف کے استاد میں موقر شان وعظمت ہے ہوئی گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی خلافت کی معارف مان محال و مانتی کے ہوئی تفصیل سے ان کی وضاحت بالصراحت ہے مشائ اور بھی جو ہیں جہان حال و مانتی کے لیے ہوئی تفصیل سے ان کی وضاحت بالصراحت ہے مشائ اور بھی جو ہیں جہان حال و مانتی کے لیے کہاں جبتو سے ہر ورق اس کا عبارت ہے عیاں ہیں خوب جو ہراس میں شخصین توضی کے لیے مسلم جن کی دنیا میں ادادت اور سیادت ہے میں رنگ ہے نے دیے وزین سعرد کی کہا ہے کہا کہ دیا جس رنگ ہے زیب وزین سعرد کی مسلم جن کی دنیا میں ادادت اور سیادت ہے میں رنگ ہے زیب وزین سعرد کی کہا

کیو مجبور رضوی ، ہاتف فیبی کے ایما پر ''سفرنامہ بہار معرفت'' سال اشاعت ہے 1434ھ

زانر خامه سیدعارف محمود مبجور رضوی ، تجرات

# س سیسی کی جنگی اُن کے در پر جبیں کوئی آپ سے برھ کر ارفع نہیں یہ قول محد ﷺ بھی افضل بھی ہے مہیں اس سے بردھ کر کوئی اور شے داول میں مقام اُن کا برآن ہے گھ ﷺ کے بہتر پیا آپ یں !!! ت حقیقت میں رُتبہ ہے اُن کا بوا کوئی اُن سے بوھ کر نہیں دوسرا ضیران کاروش بھی تابال بھی تھا بڑا کام یہ قادری نے کیا!!! رے گا بیکام أن كا روشن سدا رے گا بيكام أن كا زنده سدا ادب میں تیرا نام اونیجا بھی ہے رے ترا کام ارفع بھی اعلیٰ بھی ہے ت حقیقت میں اونیا تیرا نام ہے رہیگا جو باتی تیرا کام ہے مُراد دلی تیری بر آئے گی زمانہ سرائے گا کاوش تیری زہے تیری کاوش زہے تیرا کام دمکا رہے گا تیرا اس سے نام ہیشہ تیرا نام روثن رہے خدا سے صلہ اس کا تھے کو ملے

سرورانبالوی بانی وصدر: بزم گزارادب،راولپنڈی کینٹ

#### ههه ۱۹۰۵ ۱۹۰۸ سفرنامه زیارات ازبکستان ۱۹۰۸ ۱۹۰۵ ۱۹۰۵

# مصف كتاب بذا" افتخارا حمرقا درئ" كي" زيارت مقدسة " کے موضوع پرشائع ہونے والی کتب بقصوری البم اور سفر ناموں کی مختصر فگھر سرت

| سالاشاعت | نام تتاب                                            | نبرشار     |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1999     | زيارات مقدسه (تحرير وتصاوير)                        | -1         |
| 2000     | سفرنامها مران وافغانستان (تحرير وتصاومي)            | -2         |
| 2001     | مدینه منوره کے متبرک مقامات (تحریر و تصاویر)        | -3         |
| 2002     | زيارات عراق (تصويري البم)                           | -4         |
| 2002     | زیارات اولیائے پاکتان (تصویری البم)                 | <b>-</b> 5 |
| 2003     | زيارات شام (تصوري البم)                             | -6         |
| 2003     | زيارات شهرسول الماييل (تصويري البم)                 | -7         |
| 2006     | زیارات مضر (تحریروتصاویر)                           | -8         |
| 2006     | بارگاه پیرروی میں (تحریروتساویر)                    | -9         |
| 2008     | سفرنامه زیارات مراکش (تحریروتصاویر)                 | -10        |
| 2008     | زیارات مدینه منوره (تحریروتصاویر)                   | -11        |
| 2008     | زیارات ِترکی (تحریروتصاویر)                         | -12        |
| 2009     | زیاراتواولیائے کشمیر (تحریروتصاویر)                 | -13        |
| 2012     | زیاراتِ ایران (تحریروتصاویر)                        | -14        |
| 2013     | سفرنامدزیارت پرکی (تحریروتصاویر)                    | -15        |
| 2013     | سفرنامه زیارات عراق وأردن (تحریر وتصاویر)           | -16        |
| 2014     | سفرنامه زيارات شام وديار حبيب نافيا (تخرير وتصاوير) | _          |

الحمد لله إكذوره بالاجمله كتب زيوط احت اراسته وكرعمنا قان زيادات مقدسه کے ہاتھوں میں پیٹی اور داد تحسین حاصل کرنے کے بعد اختیام پذیر ہوئیں۔

### ې دوې دو. سفرنامه زيارات ازبکستان 🌬 دوې



### (''عالی قدرسفرنامه شام ودیار حبیب'' p1435

,2014 = 811+

### '' قال ومقال جناب افتخارا حمر قادری'' ,2014

بفیصان دربار سدرہ شریف ہوا تحفہ جانفزا اک نصیب عقیدت ، محبت کی ہے داستال ﷺ ہیہ ہے تذکرہ حبیب لبیب زیارات شام و مدینه شریف 🦽 کا ہے یہ بجا، خوشما اک نتیب 🥨 🕏 صحابہ و آل نبی عظم کا اے 👸 کہیں دارہا ارمغان عجیب سلاطین حق ، اولیاء کاملین 🎎 نظرآ ئیں اس میں نظر کے قریب 🔃 🦓 سفرنامه عشق و مستی ہے ہیے 🦮 جومردہ دلوں کا ہے حاذق طبیب وکھائے ہے رہتے یہ عشاق کو 🍇 پلائے ہے جام ارادت نصیب 🚵 بجا دیدنی اس کا ہے ہر ورق 🎋 کرے بیمنادی ہول کا خطیب بسعی محبت نشاں افتخار 🎳 بنے خیرے آج ہم خوش نصیب

سیدعارف محمود مجور ضوی مجرات







# افتخار احمدحافظقادرى

مرحبا اے افتخار باصفا!!!! تجھ سے حرف وصوت کا رُتبہ بڑھا تُو نے جو دیکھا وہ لکھا برملا مرحبا صد مرحبا ، صد مرحبا تو نے لکھی واستان ولبری آیرو رکھی ہے حرف و صوت کی وُ شریک برم عرفانی بھی ہے ز ہن وول میں جھے سے تابانی بھی ہے داستان ترکی و از بکشان لکھی حرف کو تیرے عجب عظمت ملی ہے آیانت تیرے ہاتھوں میں قلم ہے قلم تیرا سدا معجز رقم راست اور برحق رومی آنے کہا

گونجی ہے کانوں میں اُس کی صدا "یک زمانہ صحبتِ با اولیاء

بھتر از صد سالہ طاعت ہے ریا"

# سرُ ورانبالوي

بانی وصدر بزم گلزارادب،راولپنڈی کینٹ

